این اسلک رفاه پار ن دانس: اسلک رفاه پار ن کے صدر تم الدین اربکان نیج : رفاه پار نی کے خامیوں کا عبلو س فت بازد سیلر

المال المال المالية ال

ارُد و كابيب لابين الاقوامي مفت روزه



| BANGLADESH         Taka2:           BELGIUM         Fr7           BRUNEI         B\$4.5           CANADA         C\$3.5 | FRANCE         Fr 10           FINLAND         F. MK 10.00           GERMANY         DM3.50 | JAPAN         W 1.800           KOREA         W 1.800           MALAYSIA         RM 3.00           MALDIVES         Rf12.00 | NORWAY         N KR12 00           PAKISTAN         Rs. 15           PHILIPPINES         P 25           SAUDI ARABIA         SR 3 | SRILANKA         Rs 40           SWEDEN         Kr 15           SWITZERLAND         Fr 3           THAILAND         B 40           U.K.         60p.           U.S.A.         \$1.25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## حكومت نے ٹا ڈا فتانون توختم كرديامگر

# يخ قانون من ما دا كى روح دال دى دى

الوزیش سے کئی بارکی گفتگو کے بعد ہی

حکومت نے اس ترمیمی بل میں بعض تبدیلیاں

گوارا کس مثلایه که نئے قانون کا نفاذ تین سال

کے لئے ہوگا۔ بعض اصلاحات جن کے بارے

میں الوزیش کا خیال تھا کہ ان کی تعبیر وتشریج میں

رقت پیش آئے گی اور لولیس ان سے ناجاز

بحول کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی عام لعنت

نفسيات، سماجيات اور بوليس سب كايه مجناتها

کہ جنسی بے راہروی کا ارتکاب ذہنی جبلت میں

فائده اٹھاسکتی ہے انہیں تبدیل کیا گیا۔

حقوق انسانی کی تنظیمیں ، اقلیتی لیڈروں اور بیشتر مخالف پارٹیاں اس خیال سے متفق نہیں بس كه كچه ماه قبل يارليمن ييس پيش كرده ( الأدا كا متبادل) فوجداري قانون ترميمي بل كسي مجي طرح رانے قانون کی سرکاری دہشت کردی سے مختلف ہے۔ مذکورہ بل کی حمایت کے لئے وزیرداخلہ کی تمام تر کوششوں کے باد جود اس پر اتفاق رائے مذہوسكا - اس مستله يرسكھ رام كا بنگامہ کھڑا کرکے حکومت نے منچرانے کا کام كيا ہے اور واك آؤٹ كى وجے كورم بوران ہونے کا بہانہ بھی تراشا گیا ہے۔ ٹاڈاک دت اوری ہونے سے ایک ہفتہ قبل اس بل کو راجیہ سھا میں یہ سوچ کر پیش کیا گیا تھا کہ محمیں حکومت کے ہاتھ سے ایک اقلیت مخالف قانون نہ

لكل جائے اور بھراہے ايك ايسا قانون تھى در كار تھاجس میں ہردوسرے یا تسیرے برس توسیح نہ كرنى يرك \_ لهذا وزارت داخله في موجوده فوجداری قانون میں ٹاڈاکی بعض نکات کا اصافہ

تھا اور ملک گیر سطح یر اس کی مخالفت سے مجبور

ہوکر حکومت نے ۱۹مئ ۱۹۹۵ء کو اس کی مدت میں

نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ابتدائی فقرے میں لفظ دہشت گرد کی تعریف میم ہے۔ اس بل کی طامی تی ہے تی کا بھی سی اصرار ہے کہ دہشت كردكى تعريف كوزياده حتى بنايا جائ كيونكه الأا میں اس طرح کی تعبیر و تشریح کی وجہ سے احتجاج کرتے ہونے کسانوں کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔ اس طرح " مجرم کی اعانت " کے لفظ کی بھی اطبینان بخش وصاحت نہیں کی گئی ہے۔ ٹاڈا کے تحت گرفتار شدگان کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے۔ غیر تی ہے تی الوزیش یار شوں نے ٹاڈا کے تمام مقدمات یر نظر ثانی کا مطالب کیاہے جسیاکہ سمتا یارٹی کے سیشہاب الدين كے اس بيان سے ظاہر ہے كہ "حكومت كو اس بارے میں واضع موقف اختیار کرنا چاہئے کہ كياده الي لوكول يرمقدمات چلائے كى جو ناموجود

قانون کے تحت گرفتار کئے گئے ہیں۔ "رام جیٹھ

بچوں کوجبنس تسکین کا سامان باد یا گئیا

اس کے باوجود ناقدین ابس بل سے عملن

ملانی ممبر یارلیمنٹ کا کھنا ہے کہ اس اعتبار سے کہ کسی جرم کا ارتکاب ٹاڈا کے نفاذ کے دنوں میں کیا گیا یااس کے بعد ایک ہی جرم کے لئے دو افراد کو مختلف سزائیں دے دی جائیں گی۔ ان کی نظر میں " یہ بل لایعنی ہے اور ٹاڈا ی کی طرح مبهم ہے جس سے صرف بولیس کومن مانی کرنے كا موقع ملے گا۔ موجودہ فوجداري قانون ہر طرح کے امن اور قانون کے مسئلہ کو سلجھانے کے لئے

صرف من جھیانے کی خاطر وزارت داخلہ الوزیش کے سامنے تاویلیں تراش ری ہے۔وزیر داخلہ ایس بی جوان نے کھا کہ صوبائی حکومتن ٹاڈا کے دوبارہ نفاذکی مجاز ہیں اگر وہ یہ جھیں ک الیا کرنے سے مرکز بر دباؤ کم ہوجائے گا کیونک پنجاب اور تملنا ڈو کی حکومتوں نے ٹاڈا میں توسیع كى خوابش ظاہركى تھى۔

### اب بھے صزاروت افراد پر

### اخاكا أسيب سايه

ٹاڈا جیسے سیاہ قانون کا خاتمہ لوں تو مئ ١٩٩٥ء ي يين جو كيا مكر اس كالمنحوس سايه اب بھی تورے ہندوستان کو این کرفت میں لئے ہوئے ہے۔ ٹاڈا کے تحت نظر بند ہزاروں بے قصور افراد اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ٹاڈا کی موت کے بعد مجھی ان مظلومین کی رہائی عمل میں نہیں آری ہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثریت اليے افراد كى ہے جنہيں بلاوجہ اٹھاكر جيلوں ميں تھونس دیا گیااور اب بھی مہ توان کے خلاف فرد جرم داخل کی جاری ہے اور نہ می ان کا لیس حتم کرنے کا اعلان کیا جارہا ہے۔

يه صورت حال مرامن پهند اور انصاف يرور ہندوستانی کے لئے باعث تشویش ہے۔ ای بے چینی کا اظہار اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لے انسانی حقوق حمیثیوں نے مچر آواز بلند کی ہے۔ ملک بھر کی ۱۸ انسانی حقوق حمیثیوں نے آیک عرصداشت صدر جمهوریہ کو پیش کرکے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ عرصداشت میں دیگر بالوں کے علاوہ پنجاب اور دوسری ریاستوں میں نظربند بے قصوروں کے متعلق کھا گیا ہے کہ جب ٹاڈا کی توسیے نہیں کی گئی تو ان افراد کو راحت کی سانس نصیب ہوئی تھی اور ان لوکوں نے سوچاتھا کہ شاید اب ان کے سیاہ دن ختم ہوئے اور اب وہ بھی سلاخوں سے باہر آکر آزادانہ زندگی گزار سلیں کے ۔ لیکن یہ لیسی ناانصافی کی بات ہے کہ ٹاڈا کا تو خاتمہ ہوگیا ليكن انهيں ابھي بھي رہائي نصب نہيں ہوئي ۔ ٹاڈا جیسے خطر ناک قانون کو ۱۹۸۵ء میں وضع کیا گیا

توسیج نه کرنے کا اعلان کیا ۔ دراصل حکومت تو اس میں توسیع جاہتی تھی لیکن حزب اختلاف کی مخالفت نے حکومت کو جھکنے یر مجبور کردیا۔ یہ بتانے کی صرورت نہیں ہے کہ کس طرح اورے کے پیش نظر شدید ترین قوانین کا مطالبہ زور پکڑتا ملك بين مسلمانون اور سلھوں كو ٹاڈا كى صليب ري جارہا ہے۔ ابھی کچھ سی دنوں سیلے تک ماہرین لکایا گیا اور کس طرح بولیس نے اس قانون کا سمارا لے کر بے قصور شہریوں کی عزت و آبرو ے کھیل کھیلا عرضداشت میں کھا گیا ہے کہ ہم

بولیس کے ذریعہ ٹاڈا کے تحت حراستی اموات، فرضی مقابلوں اور دن دہاڑے قسل کردینے کی لفصیل پیش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حکومت اس سے واقف ہے اور اس کے یاس اس کی لوری لفصیل موجود ہے۔ ہم نے حکومت سے باربا الے لوگوں کی تفصیل جاننی جای کہ ٹاڈا کے تحت کتنے لوگ نظر بند ہیں لیکن حکومت نے اس ک کوئی تفصیل پیش نہیں کی۔جس کی بناء ہر مجبور ہوکر ہم صدر جمہوریہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آب اس معاملے میں مداخلت کری ۔ آب حکومت بر د باؤ ڈالس کہ دہ نظر بند افراد سے متعلق اوری راورث دے کہ کس کو کب اور کیوں

گرفتار کیا گیا۔ کس کے خلاف کیا کیا الزابات اور کیا کیا شواہد ہیں۔ کس کو گننے دنوں سے نظر بند ر کھا گیا ہے اور کتنے لوگوں کے خلاف فرد جرم داخل کی گئی ہے۔ عرصداشت میں داشٹری سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ ان افراد کی رہائی کے

لئے اگر صرورت ہو تو آرڈی نینس بھی جاری کیا

کہتی ہے کہ صحیح الدماغ لوگ خصوصا والدین اپنے بچوں سے جنسی بدسلوکی کے مرتکب نہیں ہوتے لیکن بچوں کی عصمت دری کے واقعات میں تنزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ گزشتہ سال دیلی میں عصمت دری کے ۹۱ واقعات میں دو تهائی مظلومين نا بالغبس قابل افسوس بات يهديك

گرفتار افرادی کرتے ہیں۔ پولیس تو آج بھی سپی

ہر سال اس کھناؤنے جرم میں ملوث ہونے والے افرادیس سے کسی کے خلاف قانونی چارہ جونی شایدی ہویاتی ہے۔

مقامی اور بیرونی سروے راپورٹ کے مطابق ہرچاریس سے دو اڑکیاں اور ہر چے میں سے

ARATE LAW . REFORM POLICE ATTITUDE MUNITY INTERVENTION . ENSURE REHABILITATION OF

ایک اڑکا جنسی بدسلوک کاشکار رہتا ہے۔ گزشتہ سال کئے گئے دو الگ الگ سروے سے یہ بات مجی معلوم ہوئی ہے کہ سروے شدہ پندرہ فیصد مظلوم لر کیاں ہر جارحانہ حملے اور عصمت دری کے تجربے سے دوچار ہوئس ۔ ان میں سے ، م فیصدایسی تھیں جن کے ساتھ جنسی حرکتس کی لنس اور ٨٢ فيصدك ساتھ چھير جھاڙ ہوئي۔ ١٣٥٣

# كهال جامع كابندوستان معاشره؟

فصد کڑکوں کے ساتھ ہم جنسی ہوئی اور ۳، فصد لڑکوں کی طرف عمر رسیدہ عورتوں کی جنسی پیش

سنكن اور گھناؤنے جنسی جرائم کے واقعات میں اضافے نے اس قدیم تصور کو جھٹلا دیا ہے کہ جنسی جرائم کا ارتکاب محض جنونی کفیت میں بالل افراد کی طرف سے ہوتا ہے مثال کے طور ہر انشورنس حمین کے ڈیٹی منیجر اسوتوش ماتھرنے اس سال اپن بیٹی کی عزت لوئی۔ تند نكرى ديلي كا در بارى لال جس في أيي يروسي كى دُهائي ساله بحي كو بهوس كانشانه بنايا ، وزارت داخلہ کا افسر کرم چند تھا کو جس نے اپنی بیٹی کو مجبور کیا کہ دہ اس کے دوستوں کے ساتھ اجتماعی مباشرت کرے ۔ عوامی سطح ر تشویش اور بداری اس مسئلہ ہر بڑھ رسی ہے اور زندگی کے مختلف شعبول سے تعلق رکھنے والے اہم افراد اس رائے رہمتفق ہیں کہ کوئی ایسا قانون عمل میں آئے جو ان معاملات سے نبرد آزما ہو اور مظلوموں کو جو ذہنی صدمہ پینچتا ہے اس سے انہیں نجات دلائی جائے۔

جنسی مظلومین کو انصاف دلانے میں سب ے بری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ محقیق و تفتیش اور سوالات کا طویل سلسله بذات خود مظلوم کے لئے خاصا بتک آمنز اور تکلیف دہ ہوتا بافي صك ير

## پارلیامنٹ پرقبض مکرنے کے لیے هندولیڈروں کے یا ترائیں

# فرق وارات سالميت پرستاكه پر اوار كى بلعت ار

فسطائی طاقتوں نے انتخابی مہم کا آغاز کردیا ہے۔ بی ہے بی نے یا ترائیں شروع کردی ہیں، شو سینا نے شو سینکوں کو انتخابی اسلحوں سے بیس کرکے میدان میں اتار دیا ہے، وشو ہندو پیشد نے سیاسی پارٹوں کے لئے "ہندوا پینڈا" تیار کرلیا ہے اور اسے تمام پارٹیوں کے پاس بھی دیا ہے۔ اور بجزنگ دل نے یکم جوری سے ۲۰ کا اعلان کردیا ہے گور کشامہم چلانے کا اعلان کردیا ہے گوار نظامی گئی ہے اور اب ہندوستان کی فرق یا ادار نہ سامیت داؤ پر لگ گئی ہے۔ کشیگی اور مازانہ سالمیت داؤ پر لگ گئی ہے۔ کشیگی اور منافرت کا بول بالا ہوگا، دشمنی، بغض، عناد اور بنایا جائے گا اور بے قصوروں کو پھر نشانہ بنایا جائے گا اور بے قصوروں کو پھر فشانہ بنایا جائے گا اور بے قصوروں کو پھر فسطائی طاقتوں کی سازشوں کی قیمت چکائی بڑے گ

پھلے شمارے میں قارئین نے پڑھا تھا کہ
ہندوتو پر سریم کورٹ کے فصلے کے بعد پورے
ملک میں ہندو احیاء پندی کے طوفان کا اندیشہ
پیدا ہوگیا ہے۔ اب یہ اندیشہ حقیقت کا روپ
اختیار کرنے کو بے چین ہے۔ بی جی پی باترائیں
کرکے فرقد دارانہ فضا کو کس قدر بگاڑے گی اس کا
اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ سنگھ پریوار نے کھنا
اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔ سنگھ پریوار نے کھنا
مشروع کردیا ہے کہ آئدہ عام انتخابات میں
ہندوتو ہی بی جے پی کا انتخابی الیثو ہوگا۔ ہندوتو
تقویت پہنچانے اور اس الیثو کو دزنی بنانے کی
تیاری اور بجرنگ دل گورکشا مم کے اعلان کو
سیاری اور بجرنگ دل گورکشا مم کے اعلان کو

فی کے پی کو یاراؤں سے ست پیار ہے وہ



جب بھی موقع دیکھت ہے یا ترائیں شردع کردیت ہے یہ بات الگ ہے کہ صرف آڈدانی کی یا ترا ان کے نقط نظر سے کامیابی رہی ہے اس یا ترا نے ملک میں آگ اور خون کی ندیاں بہائیں اور اسی یا تراکی بنیاد رہی ہے بی کوزردست سیاسی

کشیدگی اور منافرت کابول بالا بوگا، دشمنی، بغض، عناد، اور بنگامه آرائی کا سکه چلے گا مسلمانوں کو بچر نشانه بنایا جائے گا۔

قوت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مرل منوبر ہوشی
کی ایکتا یاترا اور و شوہندو پریشد کی ایکا تمتا یاترا
پانی بھی نہیں مانگ سکی ۔ حالانکہ ان دونوں
یاتراؤں کو گرمانے کی بہت کو سشش کی گئی تھی۔
اب بی جے پی نے بیک وقت دو یاترائیں
شروع کی ہیں آیک آڈوانی کی کیرالا کے کاسر گاد
سٹروع کی ہیں آیک آڈوانی کی کیرالا کے کاسر گاد
سٹروع ہونے والی یاترااور دوسری واجین کی

کھا جاسکتا کہ یہ دونوں یاترائس کمال تک كامياب بنول كى اور ملك كى فرقه وارانه فصنا كو کہاں تک خراب کریائس کی لیکن اتا توطے ہے کہ تی ہے تی ان دونوں یاتراؤں کو کامیاب بنانے کے لئے ہرجاز و ناجاز حربہ اختیار کرے کی کیونکہ یہ عام انتخابات سے قبل کی یاترائیں بس اور ان کی کامیاتی و ناکامی پر تھی الیکش میں ی جے تی کی کامیاتی کا بہت حد تک دارومدار ہے۔ اس لئے تی ہے تی کے لیڈران سجی بھی اس کو ناکام ہوتے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ آڈوانی کی یاترا یکم جنوری سے شروع ہوئی جب کہ واحینی کی م جنوری سے ۔ دونوں کی یاترائیں چاليس چاليس دن كى بير ـ كويايه چاليس دن كسى بت بڑے فتنے کی تمہد ہیں۔ اگریہ چالیس دن خرو خوبی سے گزرگئے توہنگام کے امکانات کم ہوجائیں گے لیکن اگر ان دنوں میں بنگامے ہوئے تواس کے تنائج آگے تک بھلتنے برس کے جوببت مي خطرناك بوسكة بير.

بجنگ دل کے اعلان کے مطابق اس کی گئو کشامهم یکم جنوری سے شروع ہوکر ۲۰ مارچ تک چلے گی۔ ۲۱ جنوری کو بجرنگ دل کے در کرالہ اباد بیں اکٹھا ہو کر سر جوندی کے ساحل پر گائے کے

داریت پھیلانے ادر بے قصور افراد کو گوکشی کے الزام کے تحت پکڑ کرانمیں زددگوب کرنے کے مورچے ہوں گے ابھی تک تو ایسی چوکیاں نہیں تھیں اس کے باد جود حیاس علاقوں بیں بے قصور ادر غریب مسلمانوں کو جو کہ جانوروں کی خرید وفروخت کا کام کرتے ہیں۔ پکڑ کر گوکشی کا الزام لگاکر تھانوں بیں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پولیس ان غریبوں کواپ مظام کانشانہ بناتی ہے بیان کے بیان کی کرف سے اس سلسلے بین ایک ۔ بجرنگ دل کی طرف سے اس سلسلے بین ایک ۔ تین رکن محمیل کی تشکیل کی گئی ہے جس بین میں ایک گسان مل لوڈھا ، شریش چندر ذیکشت اور آچادیہ در میں میں۔ دھر میں میں۔

برمال حالات کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے۔ ایک کے بجائے دودد

حالات کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جارہی ہے ایک کے بجائے دو دو یا ترائیں نکل رہیں ہیں۔ گئور کشامهم چلائی جارہی ہے الکیشن سے قبل ایساما حول بنانے کی تیاری کی جارہی ہے جوبی جے پی کوفر قدوارانہ بنیاد پرووٹ دلاسکے

تحفظ اور گائے کے ذبیعہ پر پابندی لگانے کا عمد
کریں گے۔ بجرنگ دل نے ۲۰ مارچ ۱۹۹۹ء ۲۰
مارچ ۱۹۹۰ء تک گور کشاسال کا اعلان کیا ہے۔
اس دوران اس کی طرف سے ملک بھر میں دو سو
الیی چوکیاں قائم کی جانیں گی جہاں سے گوکشی
یا گائے کے ذبیعہ پر نظر رکھی جائے گی۔ گویا یہ
چوکیاں گورکشا کی چوکیاں نہیں بلکہ فرقہ

یاترائیں لکل ربی ہیں۔ گورکشامهم چلائی جاری ہے۔ ابودھیا کے ساتھ ساتھ متھرا اور کاشی گی اتزادی "کی مهم شروع کی گئی ہے اور الیکش سے قبل ایسا ماتول بنانے کی تیاری کی جاری ہے بو بی جے پی کوفرقہ دارانہ بنیاد پر ودٹ دلا کے تاکہ اس ملک کو ہندہ تو کے رنگ میں رنگ کر ہندوریاست بنادیا جائے۔

# كانپورمىي كانگرىيى مسلمانون اورمركزى وزاكومندكى كھائى پرى

مسلمانوں سے کہ رہی ہے کہ تم اب جھول جاؤ

اورہم نے تمارے لئے بت ساری ممتل سوچ

ر تھی ہیں اگر تم ان سے لذت آشنا ہونا چاہتے ہو

توہمس دوٹ دے کر پھر مسند اقتدار ہے بھا دو۔

کانگریس مسلمانوں کے قریب آنے کی جاتی
کوشش کررہ ہے اے اتن ہی منہ کی کھانی پڑ
رہی ہے۔ لیکن پھر بھی تمام ترشر موحیا کو بالاے
طاق رکھ کر کانگریسی ایلی مسلمانوں کو دام فریب
میں پھانے کی جدوجہدیں مصروف بس

کی چاہے ن بودو بہدی صفروی ہے۔
کی ابن الوقت اور زرخرید قسم کے مسلمان کامسیحا مجی ہیں جو کا نگریس کواب بھی مسلمانوں کامسیحا مسلمان باہری مسجد کی شمادت کو فراموش کردیں مسلمان باہری مسجد کی شمادت کو فراموش کردیں شاید ان بے ضمیر مسلمانوں کویہ اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے دلوں پر باہری مسجد کی شمادت نقش ہوکر رہ گئی ہے اور یہ زخم نہ تو کا نگریسی مسلمانوں کی توشامد سے مندیل ہوگا اور نہ زرخرید وزراء کی خوشامد سے مندیل ہوگا اور نہ زرخرید مسلمانوں کی دیشہ دوانیوں سے ۔ بلکہ اس زخم کو جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گااس سے اتن می ٹیس انجر سے جناکر میدا جائے گیا کہ سے دوران کی خوشا کی دیا جائے گائے کے دوران کی خوشا کی دوران کی خوشا کی دوران کی خوشا کی دوران کی خوشا کی دوران کی خوشا کر کی خوشا کی دوران کی خوشا کی دوران کی خوشا کی خوشا کی دوران کی خوشا کی دوران کی دوران کی خوشا کی دوران کی دو

کی اور گھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام انتخابات بول بول قریب آتے جارہے ہیں یہ زنم مندمل ہونے کے بجائے ہرے ہوتے

یہ واقعہ کانگریس کے لئے زبردست دھی ہے کانگریسی قیادت اس سے بہت رنجیدہ ہوا تھی ہے ۔ اور اسی لئے مکومت نے اس کے دوسرے دن می اعلان کردیا کہ وہ اماموں کو تخواہ نہیں دے گ

جارہ بیں۔ اور مسلمان انہیں ٹیبوں کی قیمت وصول کریں گے عام انتخا بات میں۔ کانگریس کو بھی اس کا احساس ہے اور اس لئے وہ بار بار



لیکن مسلمانوں نے بھی کانگریسی دزراء ادر کانگریسی مسلمانوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر رکھاہے اور کھی شدت پیند مسلمان تواس معاملے میں استے آگے لکل جاتے ہیں کہ انہیں نہ تو چادر

دیے ہیں۔
وزیراعظم رسمہاراؤنے یہ دیکھ کرکہ مسلمان وزیراعظم رسمہاراؤنے یہ دیکھ کرکہ مسلمان بخموعی طور پر ان سے بدطن اور نالاں ہیں انہوں نے ایک فاص مسلک کے لوگوں کا دامن پکڑلیا ہیں اور جیوتشی مشیر پنڈت این کے شرا بن کے سرا بن کے اوگوں کے توالے سے کا اس فاص مسلک کے لوگوں کے توالے سے مام مسلمانوں کوراؤکے قریب کرناچاہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ انہیں بھی ہمشہ پسپائی ہوئی بات الگ ہے کہ انہیں بھی ہمشہ پسپائی ہوئی نے درزیاعظم بات الگ موری کے مثورے پر درزیاعظم نے بریلوی کے مزار پر چادر چڑھانے کی "معادت" بریلوی کے مزار پر چادر چڑھانے کی "معادت" ماصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس مسلک کے کھے لوگوں نے لاتول پڑھ کرانہیں وہاں مسلک کے کھے لوگوں نے لاتول پڑھ کرانہیں وہاں

چرهانے دیتے ہیں اور بدی بھاشن دینے کا موقع

火力道上

# یالوعرفات کی قصیرہ تواتی کریافی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ

### فلسطین سیں آزاد ذھان صحافیو سے پر عرصہ کا حیات تنگ

حقوق انسانی اور ریس کی آزادی مغربی دنیا کے دو خاص موضوعات ہیں ۔ اس تعلق سے وہ دنیا کے اکثر ممالک کی تقد کرتے رہتے ہیں۔ ليكن مطلق العنان بادشابول ادر اي بمنوا لیدوں کے " کارناموں " کو نظرانداز کردینے کا فن می انہیں خوب آتا ہے۔ سی وجہ ہے کہ مجی پر سننے میں نہیں آتاکہ اردن یاعرفات کے زير انظام فلسطين مين حقوق انساني كي يامالي

یورسی ہے ، کیوں کہ شاہ حسین اور عرفات دونوں اب بورے طور پر مغرب کا ھیل ھیل رہے ہیں۔ چنانچہ حال کے دو واقعات کو مغرب نے یا تونظرانداز کردیا ہے یا ان پر کسی سخت

ردعمل كاظهار تهيس كيابيريد دونون واقعات فلسطين اور اردن سے تعلق رکھتے ہیں۔ القدس فلسطين كاسب سے برا اخبار ب اس کے ایڈیٹر ماہرالعلمی ایک معروف صحافی ہیں جنیں فلسطین بولیس نے اس جرمیں گرفتار كرليا ہے كہ انہوں نے ياسر عرفات كے بارے یں لکھے گئے ایک خوش آمدانہ مضمون کو سر کاری ہدایت کے مطابق سیلے صفحہ ر شائع كرنے كے بجائے اسے اندروني صفحات ميں جگه دے دی تھی۔ یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس مضمون میں یاسر عرفات کو حضرت عمر بن الخطاب كے مشابہ قرار ديا كيا تھا۔ يا تال کو آسمان سے مشابت دینے والی یہ خوش آمد مجی

ماہرالعلمی کے رشتہ داروں اور غیر ممالک کے صحافیوں کے مطابق جب یہ گھیا مضمون سیلے صفح پر نہیں شائع ہوا توانہیں فلسطینی لولیس کے سربراہ جبرتیل رہوب کے ہفس میں بلایا گیا۔ العلمی نے بتایا کہ سلے صفحہ یر سیلے می عرفات کے متعلق کئی مصامین تھے اس لئے اس نے مضمون کو اندر جگہ دی گئے۔ مگر این انانیت کے لئے مشہور رجوب نے ان کی ایک نہ سی اور انهیں گرفتار کرلیا۔

دوسرے واقع کا تعلق اردن سے مشهور اسلام ليندليث شبيلات يرشاه حسن كى توہن کرنے کے الزام میں مقدمہ قائم کردیا گیا ہے۔ جرم یہ تھاکہ شبیلات نے شاہ اردن کی اس تقریر یر تقدی تھی جو انہوں نے اسحاق راین کی موت برکی تھی اور جس میں وہ بے انتہا جذباتی ہوگئے تھے۔ شبیلات کی گرفتاری کا مقصد

ے سیولرزم کے نام پر اسلام مخالف نظام کو

برحال رفاہ یارٹی کی کامیابی بوری دنیا کو

چولکانے والی ہے اور اسلام پندوں کے علاوہ

سجی لوگ اس سے ہراساں اور خوفزدہ ہیں۔ ان

کو خدشہ لاحق ہے کہ کمیں ترکی ایک بار پھر

خلافت کی راہ پر گامزن مد ہوجائے۔ ترکی میں

خلافت کے احیاء کے آغازے کمیں بوری دنیا

میں اسلامی الرنطان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الوا تو

اسلام دشمن مغربی طاقتوں کے لئے زبردست

ریشانی ہوگی اور اسلام کی جڑا کھاڑنے کی ان کی

ناياك كوششس ناكام بوجائس كى۔

بروان چرهانے میں رکاوٹ ہوگی۔

دراصل شاہ کے مخالفین کو دار ننگ دینا ہے۔ لین شاہ کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ لیے شمار اردنی باشندے شاہ کی اسرائیل نوازی ہے ناخوش ہیں ۔ وہ حسن کی حالیہ عراق مخالف پالیسی سے بھی نالاں ہیں۔ حال می میں شاہ نے

ایک تقریر کے ذریعے صدام حسین کا تخت اللئے کی

بات کھی تھی۔ اس کے بعد اردن صدام مخالف

عناصر کی آماجگاہ بنا ہوا ہے شاہ ان متصاد عناصر

کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب

ظاہرہے دہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے

لے کر رہے ہیں۔ شاہ کی اس نئی امریکہ نواز اور

عراق مخالف پالیسی سے بے شمار اردنی باشندے ناخوش ہیں۔ ایے برحال اب بھی کم

تعداد میں ہیں جو کھل کر شاہ کی تنقید کریں ۔ کیکن

الوزيش برائے نام بھی نہيں ہے۔ ادب کے

دائرے میں رہ کر شاہ کی پالیسیوں کی تقید یا

خامیوں کی نشاندی کی جاتی ہے۔ ایک الوزیش اخبارنے اسحاق راین کی موت بریہ تبصرہ کیا تھا

اردن میں گیارہ روفیشنل تظیمیں ہیں جن ر

اسلام پندوں کا قبنہ ہے۔ ان تظیموں کا اثر

ست زیادہ ہے۔ ان میں سے اکثر اسرائیل سے

امن معاہدے کی مخالف اور شاہ کی موجودہ

پالیسیوں کی ناقد ہیں ۔ یہ اپنے ممبروں کو

المنه: اسلام حشى اتحاد

فوج اور تجارت پیشہ عناصر کے دباؤ سے انہوں

نے ساتھے کی حکومت کے قیام کا فیصلہ کیاہے،

وہیں وزارت عظمی کو لے کر ان کے درمیان

اختلافات بھی سامنے آگئے ہیں ۔ مسعود ایلماز

کے بقول اس عهدے کے لئے بائیں بازو کے

لير كاانخاب بوسكتاب

اب مشکل ہے۔

كه "اكك قاتل تو كم بهوا\_"

اسرائیلیوں سے رابطے سے منع کرتی میں

شبیلات الجیئروں کی تطیم کے سربراہ ہیں۔ انهیں ۱۹۹۲ میں موت کی سزا دی کئی تھی جس کے بعد انہوں نے پادلیامنٹ کی رکنیت سے استعفی دے دیا تھا۔ بعد میں شاہ نے خود می بغیر القدس فلسطين كاسب ہے برا اخبار ہے۔ اس كے ایڈیٹر ماہر العلمي الك

کسی اپل کے شبیلات کی سزامعاف کردی تھی

ایسا محسوس ہوتاہے کہ شاہ اپنے ناقدوں سے

عاجز آچکے بین جو فطری بات ہے۔ چونکہ ان کی

پالیسیاں عوامی جذبات کی ترجمان نہیں ہیں ،

اس لئے ان پر کھل کر تنقید ہورہی ہے۔ مطلق

العنانية اور نوش آمد كے عادى شاه كے لئے يہ

نیا تجربہ ہے۔ اس لئے وہ کافی برہم ہیں۔ ۲ دسمبر

1990ء کو یارلیامنٹ سے خطاب کرتے ہوئے

معروف صحاقی ہیں جنہیں فلسطینی پولیس نے اس جرم میں گرفتار کرلیا ہے کہ

انہوں نے یاسر عرفات کے بارے میں لکھے گئے ایک خوش آمدانہ مصمون کو

سلے صفحہ پر شائع کرنے کے بجائے اسے اندرونی صفحات میں جگہ دے دی تھی۔

انہوں نے کہا" جمہوریت کامطلب انتشار نہیں ہے۔ نہ می اس کا مقصد قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا یا ہر کام کی تقیص کرنا اور ملک کی اچھی شرت پر داع لگانا ہے۔ "مصرین کا کمناہے کہ شاہ ایے قوانین بنانے کے بارے میں سوچ

رے ہیں جس سے اظہار خیال اور ریس ک آزادی برسی صد تک سلب کرلی جائے گی۔ یہ کام اب دہ مغرب کی تقیدے بے بروا ہو کر کرسکتے ہیں کہ ان کی مغرب نوازی کی وجہ سے منہ صرف ان کے سیاہ قوانین کونظرانداز کردیا جائے گا بلکہ ان کی حالیہ عراق مخالف پالیسی کی وجہ سے انہیں معاشی انعامات سے نوازا بھی جائے گا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ سکے می ایے کئ رو کراموں اور روجیکٹوں یر عور کر رہے ہیں جن سے اردن کو کافی معاشی فائدہ پہننے گا۔ ان سب کا مقصد مغرب نواز شاہ کے اسلامی مخالفن کو مجزور

میکزینوں کو بھیجا کرتا تھا اور بعض بحیوں کو باہر

لے جاکر فروخت بھی کردتنا تھا۔ شیلا لبرے

جنهوں نے ۱۹۸۹ء میں جسم فروشی پر قابو پانے کی

غرض سے مرکزی قانون سے متعلق کیدن نوٹ

تیار کیا تھا ان کا کھنا ہے کہ بچوں کا جنسی

استحصال جرم کی دنیایی حد درجه منافع بخش ہے

اور اس قدر منظم ہے کہ اب انٹرنیٹ یو بھی

جھاگیا ہے۔ لیکن افسوس کہ جن سے کچھ امید کی جاتی ہے دہی اس لعنت کے انسداد کے لئے کھی

تاہم بچوں کے جنسی استحصال کے خلاف

آواز بلندكرنے والوں كامطالبہ ہےكه (١) بچوں

کے استحصال کو الگ زمرے میں رکھ کر عصمت

دری کے قانون میں ترمیم کی جانے (۲) بچوں

کے جنسی استحصال کے معاملات سے ذمہ داری

ے نمٹنے کے لئے لولیس کو خبردار کیا جائے (۳)

اوچ تاچیک ترارے بحنے کے لئے شمادت د

ثبوت کے قانون کو ختم کیا جائے ( ۴ ) عدالتی

تاخیریں تخفیف کی جائے ( ہ ) مشورہ جاتی مراکز

اور کرچ جسی آباد کاری کی سولیات فراہم کی

جائس جرائم سے پاک معاشرے کی تعلیل کے

واہش مندشہرای کے ایک فورم نے وزیراعظم

کواسی ماہ ان خطوط پر جو میمورندم پیش کیا ہے

اس کے جواب میں موصوف نے برزور الفاظ میں

حالیہ یارلیمانی مدت کے اختتام سے قبل قانونی

اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ وعدہ لورا

#### بقته: بجدن كاجنسى استحمال

ہے جسیا کہ بنگلہ دیشی مظلوم لڑکی حمیدہ کی روداد قارئین کی نظر سے کزر چلی ہے۔ اسی نوعیت کے ر جانے کتنے واقعات میں سے کوا کے بیٹیم خانے کے سترسالہ انچارج فریڈ ڈی پیٹس کے ہاتھوں وہاں کے معصوم بچوں کے جنسی استحصال کا واقعہ ہے جے اس الزام میں ١٩٩١ء میں کرفتار کیا كياتها ـ چار دفاعي وكلاءكي طرف سے ان معصومون سے لوچھ تاجھ کاسلسلہ آج بھی جاری ہے۔اس مقدمے میں گیارہ سے بیس سال کی عمر کے ۵۵ گواہ بیں جنہیں عدالت میں حاصر ہوناہے کیکن کسی مذ کسی طور پر سماعت ملتوی ہوجاتی ہے۔ تاریخ ہر تاریخ برقی ہے اور مظلومین کو اسی رانی ذہنی اذیت سے کزرنا ریٹا ہے۔ عدالت کو بار باریہ باور کرانے کی کوشش کی گئے ہے کہ اتنی طویل گفتیشی کارروائیوں سے مظلومین کو برسی کوفت اور ہراسانی کا سامنا ہوتاہے اس لئے كارروائي من تاخير يذكى جائے ليكن اس كاكوئى خاطر خواه نتیجه نهیں لکل سکاہے۔ عدالتی نزا کتوں کے علاوہ اس طرح کے معاملات میں دیگر مصلحتوں کا بھی دخل ہوتا ہے مثلابد کہ صوبائی حکومت اس بات سے خانف ہے کہ اگریہ معاملہ زیادہ اچھالا گیا تو گوا آنے والے سیاحل سے صوبے کو ہونے والی آمدنی کاسلسلہ بند ہوجائے گا پیش جے غیر ممالک سے کثر رقمیں میسم خاند چلانے کے لئے ماصل ہوتی ہیں بمبئی میں مقیم حقوق اطفال کے میدان میں مصروف کار سماجی خدمت گار شیلالبرے کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق بچوں کی برہن تصویری مجی غیر ملکی

الغرمن ترکی میں صورت حال انجمی واضح تہیں ہے۔ خیکن ائی بات طے ہے کہ تم الدین اربکان کے بعض مصالحتی بیانات کے باوجود انبیں حکومت سازی کا موقع نہیں کھے گا۔ مصرین کا خیال ہے کہ اس صورت حال سے آئنده انتخاب میں رفاہ کو زیادہ فائدہ پینچے گا۔ ان سے سے قطع نظر اس بات کی بھی اہمیت ہے اوراس پہلوکواجاکر کیا جاناچاہتے کہ اب ترکی پھر بندریج اسلام کی طرف پلٹ رہاہے۔ اس رجحان کے فروع کی راہ میں روڑے صرو اٹکات جاسکتے بین مکر اس کی ہمہ تن بردھتی ہوئی رو بر روک لگانا بفيه: \_\_لرزه براندام

نظریات کی حامی کملاتی ہے۔ فوجی سربراہ جزل اسماعیل کا محناہے کہ ترکی فوجیں بہاں بنیاد پند حکومت قائم نہیں ہونے دی گی۔ اربکان کی کامیانی ہے اسرائیل بھی بری طرح خوفزدہ ہے۔ ترکی میں اسرائیل کے سفیر کا کمنا ہے کہ رفاہ یارئی کامیابی سے دونوں ممالک کے تعلقات ر برا اثر راسكتا م تجارت بیشه افراد كاایک طبقداس کامیابی سے خوش نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ اس سے اورونی او نین سے ہونے والے

معاہدے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں کے جبکہ دوسراطقه كمتاب كه اگر رفاه پارئي كو حكومت بنانے کا موقع نہیں دیا جاتا تو محم از محم متحدہ حکومت میں اے شامل کرنا چاہے کیونکہ اس

ضرورتاردونائيسث

الك مدوقتى اردو فمبيوئر ٹائىپىڭ كى ضرورت بے جے اردو ٹائينگ كائتين سالە تجربه موجو ڈیزائننگ اور انگریزی ٹائینگ بھی کرسکتا ہو۔ خواہش مند حضرات دفتر کے دنول میں ابجے ہے م بح تك دابطة قائم كرير ملى ٹائمزانٹر نىشنل ۴٩٠ ابوالفصنل الكليمه نئى دىلى فون: ١٨٢٠٠١٨

#### Milli Parliament

### مرفيا فالمالي لسلمي لاليند

اے لوگو لوگو جو ایمان لائے ہو آخر تمیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ تمالندگ راہ میں آگے آؤ تو تم زمین سے چیک جاتے ہو کیا تم اس دنیا کی زندگی کو آخرت مر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکد دعنوی زندگی آسائشات آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں۔ (التوبہ ۴۸)

### ا يك نئے سياسي مستقبل كى تلاش

ملى يارليامنك كابهد كيراجلاس مقام: شرى كرشن ميموريل بال پئة تاريخ: ١٣-١٥جنوري١٩٩١٠

الحدالله بالاخرده لمحة من سيخاجب مندوستاني مسلمانول كوابك انقلابي اور انبيائي سياسي روي سے اشناكر في اور اس ملک بیں ایک نئی صبح کے قیام کے لئے ملک بجرے اراکین ملی پارلیامٹ اور درد مندان امت کے قافلے پٹنہ پہونچ رہے ہیں۔ ا کی الی صورت مال میں جب بوری امت سیاسی مسئلہ بر زبردست کنفیوزن کا شکار ہے ادر جب مشرک سیاسی پار مُول کی عیار بوں سے تنگ آکر آج مسلمان ایک نے راسے کا ملاشی ہے پٹند اجلاس میں سیاسی بل کی پیشی کی وجہ سے اس کی اہمیت

ہمارے لئے بیامر باعث مسرت ہے کہ سیاسی امور کی کمیٹی نے گھرے غور و فکر کے بعد آپ کا نام مدعو تین کی فہرست میں شامل کیا ہے لہذا آپ سے در خواست ہے کہ اس اجلاس میں بحیثیت رکن رخصوصی مشارک رمشابد شرکت فرمائیں، خداکے آخری رسول کی امت کو کفار ومشر کین کی سیاسی اتباع سے نجات دلانے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔

پٹندیس ہم اور ہمارے رفقاء آپ کی آمد کا شدت سے انتظار کررہے ہیں۔

١١جوري ١٩٩١ء: (صبح دس بح تادو براكب بح) افتتاحي اجلاس

ساسی رویے کاجائزہ/ تجدید عمد اساق بٹند

دوسرااجلاس: (سمير٠٠٠ ٢٠٠٠ بيج) (برائ خصوصي معوتين)

ساسی اسرینی کے عملی خطوفال انمائندوں کے ذریعہ سفارشات کی پیشی موضوع:

بحث مباحة احكمت عملي كاتعين احتى سفارشات كى ترتيب اكام كامنصوبه

وقفد برائے نماز عصر وائے باہمی ملاقات اور نماز مغرب

تىيىرااجلاس: (بعدمغرب تاتى بحجشب)

حتمى سفارشات يربحث اختتام آٹھ بچشب: نماز عشاء وطعام

١٥ جنوري

(بند کمرے کا جلاس) صبح ۲۰-۹ تا۰۰-۱۱ بج क्वान्यणः

اعلان بین کے مودہ پر بحث/سفارشات کی دوشن میں اعلان بین کی حتمی ترسیب

وقف برائے چائے (٠٠ ۔ ١١ تا ٣٠ ١ ١١ ج یا کوان اور آخری اجلاس (۱۰۰۱ تا۱۰۰ ایجدویر) دیگرامور /مثورے /مستقبل کامنصوبه / کاموں کی تقسیم /الوداعی گفتگو

Some Important Phone & Fax Number's

Delhi Office: Phone (011) 6827018 Fax: (011) 6926030

Aligarh H.Q. Fax/Tel: (0571) 400182

Patna Office: Phone (0612) 266900 Fax: (0612) 235213

#### اسمباتين

ا۔ اس دوروزہ اجلاس میں ہماری کوششش یہ ہونی چاہئے کہ یہ تاریخی اجلاس محض گفتگو کی نذر ہونے کے بجائے مسلمانان ہندگی ملی اور سیاسی تاریخ میں ایک مینارہ نور ثابت ہو اورانبیائی طریقہ جدو جبد برلوگوں کے قلوب مطمئن ہوسکیں۔ ۲۔ آپ بہر صورت ۱۴ جنوری کی شام تک پٹنہ پہنچ جائیں۔ افتتاجی اجلاس شری کرشن

میموریل ہال پٹند میں ہو گا۔شرکاء کے قیام کا انتظام پنچایت بھون میں کیا گیاہے جو پٹند بيوزيم كے بيتھيے واقع ہے مناسب ہو گاكہ آپ براه راست، پنيايت بھون پہنچ جائيں۔ ویے پٹند اسٹین کی جامع مسجد رہمارے رصنا کار موجود ہوں گے جو قیام گاہ تک آپ کی .

رہنمائی کرس کے۔

٣ جن لوگوں تک شناختی کارڈنہ مینج سکا ہوان کا کارڈ پٹنہ میں کانفرنس آفس سے جاری كيا جائے گا۔ البية جن حضرات كے فوٹو ہميں اب تك نہيں ملے ہيں يا وہ نئے افراد جنہیں آپ اس اجلاس کے لئے مفید خیال کرکے اپنے ساتھ لارہے ہیں براہ کرم دو

تصاوير ضرور ساته لائس

۲۔ آپ کے پتے کے اور نیا کمپیوٹر نمبر درج ہے۔ رجسٹریش کے وقت اس کا حوالہ جنروری ہے۔ براہ کرم اسے ضرور یادر کھیں۔

ہ۔ کوشش کیجئے کہ پٹنہ اجلاس میں شرکت کے لئے ہیر شہر اور قریے سے غلبہ اسلام کے آرزومنددین بھائی بہنوں کا کی مختصر ساقافلہ ضرور تشکیل پائے۔

٩ ـ صوبائی اور مرکزی دفتر کو بیک وقت اپنی شرکت کی اطلاع دیجئے اور واضح طور پر به بتائے کہ آپ کا قافلہ کب کس ٹرین ابس یا ہوائی جہازے پٹنہ پہنچ رہا ہے اور یہ کہ آپ کے قافلے میں کتنے لوگ بس؟

پ حے فاتے یا سے و ف یں ہ پٹنہ میں اجلاس کے دوران قیام کے لئے اجتماعی نظم کیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ

آپ نظم کی پابندی کے تحت اس قیام گاہ کو استعمال کریں البتہ کسی معقول عذریا خرابی صحت کی وجہ سے آپ کے لئے ایسا کرنا ممکن مذہو تو آپ اپنے طور پر حسب استطاعت ہوٹل کا تنظام کرلیں۔اس بارے میں صوبائی دفتر آپ کی معاونت کرے گا۔ ٨ - خواتين شركاء كے لئے صروري ہے كه دوائين آمدكى پيشكى اطلاع ديں تاكدان كے قيام و طعام كاخصوصى خيال ركهاجاسكي ۹۔ اجلاس کے اخراجات اور ملی پارلیامنٹ کی انقلابی سرگرمیوں کو جاری دکھنے کے لئے

سرمایہ کی فراہمی کا کام بھی اہم ہے۔ ہم یہ چاہیں کے کہ آپ اپنے علاقے کے صاحب روت مسلمانوں کواس نیک کام یہ آمادہ کریں اور پٹنہ اجلاس میں شرکت کے لئے آتے وقت اپنے علاقے سے کچے مذکچے رقم کا انتظام ضرور کرلائیں۔ دوران اجلاس مرکز کا کوئی نمائندہان رقوم کی وصولیاتی کے لئے موجود ہو گاجے آپ رقمدے کررسد حاصل کرلیں۔ ا۔ موسم کی مناسبت سے ممکنہ حد تک کرم کروے ساتھ لائیں اس کے علاوہ چند موٹے قلم اور نوٹ بک کاساتھ لانا بھی مناسب ہو گا۔

اا۔ اجلاس کے انعقاد تک دہلی، علی گڑھ اور پٹنہ کے دفاتر میں فون اور فیکس کی خصوصی وصولیاتی کانظمرہے گا۔ کسی بھی قسم کی معلومات کے لئے آپ ان تمبروں پر رابطہ کرنے

ہم تمام ترکوششش جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جب تک اللہ کی نصرت شامل حال مذہو کامیابی ممکن نہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کوایک اسلامی سیاسی رخ عطاکرنے کی اس حقیر كوشش كى كاميانى كے لئے خصوصى دعاؤں كا اہتمام ليجئے كداس تاريك سرنگ اور اندھی گلی میں جہاں بوری مسلم امت بچھلے بچاس سالوں سے پھنسی ہوئی ہے۔اس کے لے اللہ تعالی ایک راست منکشف کردے۔

# الاليفيظال كالمحادث والمحادث المال والمحادث المال والمحادث المال والمحادث المال والمحادث المال والمحادث المال

كزشة شمارے بيں بم نے انسانوں كى دنيا سے واقفیت کے خواہاں ابلیں کے جس باغی رقیق ے دمشق کی ایک مسجد میں ملاقات کا ذکر کیاتھا اس سے دوران گفتگو جنول کی بعض خصوصیات ر بھی سوال و جواب ہونے تھے۔ ان کی روشن میں یہ اندازہ ہوا کہ عام انسانوں کے لئے جنوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا ممکن نہیں ہے تاوقنتید وه مادی اوصاف کی حامل کوئی دیگر شکل و صورت يه اختيار كرلس - انبياء عليم السلام معجزے کی مدد سے ضرور انہیں اصل شکل میں ديكه سكتے تھے يا وہ لوگ ديكھ سكتے ہيں جنہيں اللہ کی جانب سے اس کی خاص قدرت و استطاعت ودیعت کی گئی ہے یا جن لوگوں نے خصوصی ریاصنت سے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے۔ آب کو یہ غلط قهمی نه جو که یہ ساری باتیں زیب داستال کے لئے کھی جاری ہیں بلکہ جنات ک لعص صفات اور ان کی صلاحتیوں کے بارے میں مسجد کے خادم اور جن کے مکالموں سے جو

پیش کی جائے گی۔ بیشتر لوگ غالبا یه نهیں مجھتے که انسانی ونیا یں جنوں کی شکل و صورت کے بارے میں غلط اور افوا ہول رہ بنی تصورات رائج بس وہ ان سے ست رنجيده اور كبيده خاطررہتے ہيں۔ جب اس بلیں کے قبیلے کو خیر باد کہ دینے والے اس جن ے اس کی عام شکل و صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انسان کے اس تصور بہا کا وہ بھی شاکی ملا۔ اس نے تھا انسان کا یہ خیال غلط ہے کہ جن بدصورت ہوتا ہے اور درندگی اس کے چرے سے میلت ہے یا یہ کداس کی شکل بت بیت ناک ہوتی ہے اور اس کی لمبی دم بھی ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے بلکدسب محض انسان کا وہم ہے۔ بیال ہم باغی رفیق کے انٹرویو کے اس جھے کو پیش کر رہے ہیں جس میں اس نے جنوں کی شکل و شبابت يرروشن والى ب-

واقفيت بمنس حاصل ہوئی ان بریدلل گفتگو میمال

سوال:اس وہم کے لے نود ذمددارہے ن کہ وہ تصور جو انسانوں کے ذہنوں میں جاگزیں

جواب: وه کیے جناب ۔ یہ ذمہ داری جن بر آپ کیول ڈال رہے ہیں۔

سوال : کیونکہ شیطان انسان کے سامنے دراونی یا مروه شکل میں ظاہر ہوتا ہے تاکہ وہ اے

خوفزدہ کرے اور جو کھیاس کا مقصد ہواہے اورا

جواب: اليها اكثر ہوتا ہے ليكن انسان ہمارے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں اس کے بیان میں وہ خاصے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور بہت سے لوگ تو جھوٹ سے بھی کڑھ لیتے ہیں ۔ جال تک شیطان کا تعلق ہے تو اس کی شکل تو

- کا نپورمیں منے کاکھان پڑی

سے فرار ہونے یر مجبور کردیا تھا۔ اب اس مسلک کے ایک اجتماع میں کانور کے طلم ورکری کالج میں جو کھی ہوا اس سے کانکریسی لیروں اور خود وزیراعظم اور این کے شرما اور زرخريد مسلمانول كوسمج لينا جابية كه مسلمانون میں ان کی اوقات کیا ہے۔ اور نود اس مسلک میں ان کی کیا قدرہے جس کے چند لوگوں کو دہ سر ر اٹھائے کھوم دے ہیں۔

کانیور میں گزشتہ دنوں ایک اجتماع تھا جے مذہبی بھی کہ سکتے ہیں اور سیاسی بھی۔ اس بیں اس مسلک کے بانی احمد رصنا بریلوی کی یادییں ا کی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کی تیاری تھی اور اس میں مرکزی وزراء الیس فی جوان ، سیتا رام كيسرى ، رام لال راى ، كيپنن اليب خال ، سبط رضی اور گورنر موتی لال دورا شرکت کرنے والے تھے۔ لیکن ایس فی جوان اور دورانے عن وقت براپنا بروگرام ملتوی کردیا۔ ان لوگوں کو کسی بنگامہ کی اطلاع خفیہ نے دے دی تھی بقیہ لوگ پہنچے کیکن استبع تک جانے کی نوبت نہیں آئی انہیں مسلمانوں نے سرکٹ ہاؤس می میں قید كرديا اوروبس داك ثكث جاري كرنا مراء

ادهر مسلمانون اور لولیس مین تصادم ہوا جو تىن كھنٹے تك جارى رہا \_ بوليس كومشتعل عوام بر قابو یانے کے لئے فائرنگ کرنی رسی جس میں

بیں سے زائد افراد زخی ہوکتے ۔ ان میں کئ بولیس والے بھی تھے۔ کانور کے مسلمان تین کھنٹے تک بولیس سے برسم پیکار رہے اور انہوں نے کانگریسی جلسہ نہیں ہونے دیا۔

یہ واقعہ کانگریس کے لئے زیردست و هیکہ ہے اور اس سے کانگریس کی بریشانیوں میں بے پناہ اصافہ ہوا ہے۔ کانگریسی قیادت اس سے بہت رنجیدہ ہو اتھی ہے۔ اور اسی لئے حکومت نے اس کے دوسرے دن می اعلان کردیا کہ وہ اماموں کو تنخواہ نہیں دے گی۔ حالانکہ اجھی تک کانگریس ائمہ کی سخواہوں کا سمارا لے کر سی اینے ہے کو مسلمانوں کا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوششش کر رہی تھی اور اس کی باتوں سے ایسا لگ رہاتھا کہ اتمہ اس ملک کے سب سے غریب اور مفلوک الحال لوگ بس اور اگر کانگریس نے انهیں تنخواہ نہیں دی تو ان کا وجود داؤ ہر لگ جائے گا۔لین اب اس کانگریسی نے کد دیا کہ حکومت تخواہ نہیں دے گید کام وقف بورڈ کری گے۔ابسالگتاہے کہ جیسے کانگریس لیڈروں کو اپن یے وقعتی کا اندازہ ہو تاجارہاہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ مسلمان انہیں گھاس نہیں ڈالس کے۔ اگر انہوں نے مزید کوشش کی تو

اور بھی مندکی کھانی روسکتی ہے۔

اللہ نے من کرکے بگاڑ دی ہے اور اس کے برعكس صاحب ايمان جن كي صورت الله تعالى الجي بناتا ہے۔ سوال: تو تمهاري ده حقیقی شکل کون سي ہے جس يرالله عزوجل نے مميں خلق كياہے۔

جواب؛ جبال تک ہماری ظاہری شکل و صورت کاسوال ہے تو دہ شکل جو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کی شکلوں سے کچے زیادہ مختلف نہیں بوتی \_ اعضاء کی بناوٹ میں معمولی فرق و اختلاف ضرور ہے۔ ہمارا سر باقی جسم کے تاسب سے ذرا بڑا ہوتا ہے یعنی کہ انسان کے سر سے بڑا۔ ہماری ملص انسانوں کے برخلاف وراتی کے بجائے لمیاتی لئے ہوتی ہیں۔ ہم میں

ہے بعض ایے بیں جن کی آنگھیں کمی اور کھڑی

ہوتی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کی آلھیں پیشانی

ک طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں جسیاکہ انسانوں میں

جاپانی یا چین باشندوں کی۔ خاص بات یہ کہ

بماری آنگھیں بعض انسانی آنگھوں کی طرح تنگ

ادر سکڑی ہوئی نہیں بلکہ بڑی ادر کھلی ہوئی رہتی

ہیں جیے کہ مرن کی مناصی لیکن ان کی شکل

سوال: لوگ کھتے ہیں کہ تم لوگوں کی آ نگھیں

جواب؛ ہمیشہ تو الیا نہیں ہوتا۔ ہمارے

درمیان ایے بہت سے لوگ بیں جن کی آ نگھیں

مميثه سرخ ربتي بي توكيايه بات صحيح-

لبانی ری رہی ہے۔

کے اندر کی بیلی بوری طرح مدور یا گول نہیں ہوتی جسی کہ تمهاری ہے بلکہ وہ بیفنوی مائل ہوتی ہے۔ آنکھی جس سرخی کاتم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھوں میں رہتی ہے تو دہ اس کے اندر بعض ہلی شعاعوں سے پیدا ہوتی ہے جن ہے ہماری آنگھیں جبکتی رہتی ہیں ان شعاعوں کارنگ سرخ ی ہوتاہے۔ جولوگ ان آنکھوں کودیکھنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں ان سے کوئی خوف نهیل ۱تا بلکه وه انهیل جیکدار اور خوبصورت د کھائی دیتی ہیں۔

انسانوں کی طرح مختلف رنکوں کی ہیں کسی کی کالی،

کسی کی نبلی تو کسی کی شهد جیسی اور اگر دونوں

مخلوقوں کی آنکھ میں کوئی فرق ہے تو دہ یہ کہ آنکھ

ابلیس کے باغی رفیق کاانٹرویو آٹھویں قسط

انسان ہمارے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں اس کے بیان میں وہ خاصے مبالغے سے کام لیتے ہیں ادر بہت سے لوگ تو جھوٹ سے بھی گڑھ کیتے ہیں۔ جہاں تک سیطان کا تعلق ہے تو اس کی شکل تو اللہ نے مسخ کر دی ہے اور اس کے برعکس صاحب ایمان جن کی صورت اللہ تعالی انچی بنا تاہے۔

كرسائز كے اعتبارے اس ميں اور ملى كے كان بلی، کھوڑے اور شیر کی ہیں۔

ہماری ناک انسانوں کی ناک کی ماتند چرے کے عین وسط میں ہوتی ہے اور لمبائی کے

ہمارے کان کھوڑے کے کان سے بہت مشابت رکھتے ہیں۔ خصوصا جس طرف سے وہ مڑا ہوا رہتا ہے۔ تاہم ہمارے درمیان الیے لوگ بھی ال جائیں گے جن کے کان بلی کے کان جیے ہوں۔ انسان کے کان پر غور کریں تو معلوم ہو گا میں کتنی مشابہت ہے۔ ہم میں سے جومسلمان ہیں انہیں اگر کسی دوسری شکل اختیار کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کے بزدیک پسندیدہ شکلیں

بجائے فلیپنس کے باشندوں کی ناک کی طرح تھکنے ن کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مسلمان اور صاحب ايمان اجمة عموما نبي صلى الله عليه وسلم كي اتباع میں داڑھی رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہم اس پر بنتے ہیں کہ اس کا چرہ کیسا خراب لگ رہا ہمارے سرکے بال کھنے اور ہماری عور توں

کے تواس سے بھی کھنے ہوتے ہیں ان عور تول کے بال کیے بھی بت زیادہ ہوتے ہیں اور خوبصورتی کی علامت مجھے جاتے ہیں۔ ایسی بھی عور تس بس جن کے بال اتنے لمے بس کد زمین بر

سوال: تمهارے ہاتھ پاؤل کیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی تو بتاؤ؟

جواب: ہمارے ہاتھ ایے ہی ہیں جیے کہ تمهارے \_ ہاں فرق دو اعتبارات سے ہے \_ لیعنی که بهتھیلی اور ناخن کی لمبائی۔ ہماری ہمھیلی جسم کے باقی اعضاء کے مقابلے میں خاص کمی ہوتی ہے اور یہ تناسب انسانی جسم اور جھیلی کے تاسے خاصا مختلف ہے۔ اس طرح ہمارے ناخن بھی لمب ہوتے ہیں کیونکہ ہماری انگلیاں خود سی کمی ہوتی ہیں۔ ہمارے یاؤں ایک طرف ے چیے ہوتے ہیں اور ان کی انگلیاں مڑی ہوئی ربتيبل-

سوال: کیا تمهارے جسم بیں بدلوں کا ڈھانچہ، دل اور نظام ہضم اور نظام تنفس بھی پائے جاتے

جواب بہتمام چزی ہمارے جسم میں اسی طرحر تھی کئی ہیں جیسے کہ انسانوں کے جسم میں۔ ہمارا بڈلوں کا ڈھانچہ ہمارے جسم اور کوشت کی مناسبت سے خاصا یر کشش اور مصبوط ہے اور ساتھ ی ساتھ اتنا نرم و نازک بھی کہ تم اس کا تصور نہیں کرسکتے۔ باقی جوچیزی اللہ عزوجل نے ہمارے جسم کے اندر ر تھی ہیں وہ اپنے مجم میں خاصی چوٹی ہس لیکن کام اسی طرح کرتی ہیں جیسے ك انساني اعصاء بمس سانس لين كے لئے اتني ۳ کسیجن در کار نهیں ہوتی جتنی که انسانوں کو۔ اسی طرح بهمارا نظام بضم براس شے کو بضم کر لیتا ہے جوہم کھاتے ہیں اور اللہ نے فضلے کے اخراج کے لتے جو مقامات بنائے ہیں وہ الیے ہیں جیسے انسانی جسم میں ،جن سے فصلہ خارج ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے فضلے کی کوئی ٹھوس مادی شکل نہیں ہوتی بلکہ کس کی صورت میں اس کا اخراج ہوتا ہے اسی طرح ہمارا پیشاب بھی بھاپ اور کسیں کی شکل میں لکاتا ہے مگر اس میں انسانوں کے پیشاب کے مقابلے میں کثافت مم ہوتی ہے۔ العے شیطان بھی ہیں جو اس مسلمان کے کان میں بیشاب کردیت بس جو سوتے وقت اللہ کو یاد سيس كرتا

## كمال پاستاك سيكولرترى كه خلافت كه طرف واپس

# معتسرب توازاورسيولطافت يرازه برانام

"ہم نے ترک کے دروبام کوبلاکررکھ دیا ہے۔ ہم ایسے ہتش فشاں اور طوفان بلاخیز کی ماتند حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں روک یا ناسکولر عناصر اور اسلام مخالف قوتوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہم اس سرزمن براللہ کی حکومت قائم كرس كے ، ہم كتاب وسنت كے قوانين نافذ كرس كے بهم ايك اسلامي مشتركه ماركىيك الك اسلامی اقوام متحده اور ایک عالمی اسلامی او نبین کی تشكيل كري كے \_ " جہنى ارادوں ، بلند عزائم ، مومنان فراست اور بوش و جذبات کے ساتھ ہوشمندی وحقیقت لسندی سے بحراور یہ جملے ہیں اس رہنما کے جس نے ترکی کو ایک نئی صبح کی بشارت دی ہے الک نے دورک نوید سنائی ہے اور جس نے ترکی کے سلولر عناصر سمیت مغرب اور مغرب نواز طاقتوں کوہلاکرر کو دیا ہے ۔ جس نے ترکی کی اسلام مخالف سیکولر حکومت کی بنیاد مخزور کرکے اس دور خلافت کے احیاء کا آغاز کردیاہے جے ترک سے دیس نکالادے دیا گیا تھا۔ جی ہاں یہ آواز ہے ترکی کی رفاہ یارٹی کے رہنما تجم الدین اربکان کی جے حال سی میں اختتام یدیر انتخابات میں زبردست کامیابی ملی ہے اور جو ترکی کی سب سے برسی پارٹی کی حیثیت سے

رفاہ یارٹی کی کامیابی سے بوری دنیا میں سلکہ ع كيا ہے۔ امريكه ، برطانيه اور وه مسلم ممالك جو مغرب کے حاشیہ بردار ہیں لرزہ براندام ہیں اور

وه کسی بھی قیمت بر رفاہ یارٹی کو برسراقتدار آنے سے روکناچاہتے ہیں۔ مجمالدین اربکان کے اس کارنامے سے ایران میں جی زبردست خوشی کی لمر دور کئی ہے اور الجائر میں بھی۔ مراکش میں تھی بھی اور افغانستان میں بھی بلکہ بوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کامیابی سے نیا حوصلہ ملاہے۔ اوری دنیا میں اسے ایک بہت بڑے واقعہ کی حیثیت سے دیکھا جارہا ہے اور مغربی طافتن یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوری ہیں کہ ترکی ضافت كى طرف واليى شروع بوكئ ہے۔ اس واقعہ سے الورى دنيابين چلنے والى اسلام پسندوں كى تحريك كو زبردست تقويت حاصل ہوئی ہے۔ غلب اسلام کی جدو جد کو ایک زبر دست قوت حاصل ہو گئے ہے - ترک کے مسلمانوں نے اس نظام کوخیر باد کھنے کا

طاقنتیں متخذ ہونے لگی ہیں انہیں خدشہ ہے کہ اگر الیما نہیں کیا گیا تو یہ گروہ حکومت بر قابض ہوجائے گا اور انہیں حاصل مراعات مجسن لی

ر فاہپارٹی کی کامیابی سے پوری دنیا میں تہلکہ مج گیا ہے۔امریکہ برطانیہ اور وہ مسلم ممالک جو مغرب کے حاشیہ بر دار بیں لرمہ بر اندام بیں اور وہ کسی بھی قیمت پر رفاہ پارٹی کو بربسراقتدار آنے سے رو کناچاہتے ہیں۔ تجم الدین اربکان کے اس کارنامے سے بوری دنیا میں چلنے والی اسلام پسندوں کی تحریک کوزبر دست تقویت حاصل ہوئی ہے۔

اعلان کردیا ہے جے جدید ترکی کے نام یر کمال جائیں گی۔ سابق وزیر اعظم تانزوسیلر اور ان کے اتاثرك في رائج كياتها ـ تركييس نئ صبح كا آغاز كثر سياسي حريف مسعود ايلمازيين مجهوبة بوكيا ہورہا ہے، نیا سورج طلوع ہورہا ہے اور مسلمانان بے دونوں نے اسلامی طاقتوں کو برسراقتدار ترک نے ایک بار پھر خلافت کے نفاذ کا بکل بجا آنے سے روکنے کے لئے ہاتھ ملالیا ہے وہ کسی دیا ہے۔ رفاہ پارٹی کی کامیابی سے اسلام دشمن بھی قیمت ہر اسلام پہندوں کو حکومت سے دور



تحرير سهيل انجم

٩٩ ساله اربكان الك اعلى تعليم يافية ليدر بس-انہوں نے جرمن ٹیلنیل کالج سے انجسترنگ میں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ ان کی یارٹی کے حامیوں

ر كمناجات بي-

کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زائد ہے۔ اربکان نے انتخابی مهم میں اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ترکی کو نالو سے الگ کرلس کے ۔ ترکی میں قائم امریکی فضائی اڈے کو بند کردیا جائے گا۔ اس معاہدہ یر ازسر نو عور ہو گا جو حال ی میں ترکی اور بوروئی نونس کے بیج ہوا ہے۔ اربکان اسرائیل فی ایل او معاہدے کے خلاف اور عراق رسے اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھانے کے حق میں ہیں،وہ آئین کی دفعہ ٢٣ ميں ترميم كرنا چاہتے ہیں۔ یہ قانون اتاترک نے پاس کیا تھا

جس میں ترکی کو سکولر ترکی قرار دینے کا اعلان کیا

امریکه سمت بورا مغرب اربکان کی مخالفت اس لئے کر رہا ہے کہ اگر وہ برسراقتدار آگئے تو اس ملک میں ان کے مفادات بری طرح متاثر ہوں کے ۔ مغرب ترکی سے بہت فوائد اٹھا رہا ہے دہ ان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ لہذا اس کی بوری کوشش تانزد سیر اور ایلماز کی متحده حکومت بنوانے کی ہے۔ حالاتکہ دونوں ایک دوسرے کے کٹر مخالف ہیں اور بارہا ان میں آپس میں مراؤ مجی ہوچکا ہے۔ ترکی میں امریکی فضائی اڈہ ہے جال سے اس نے عراق بر حملہ کیا تھا اور جال سے وہ سرد جنگ کے دوران سوویت بونس کی نکرانی کرتارہا ہے۔ بہاں اس نے عراق کے لئے نو فلائی زون (عدم برواز خطم) بھی بنایا ہے جو عراق کے حصوں یر بھی مشتمل ہے اور جہال عراقی طیارہ رواز نہیں کرسکنا۔ صرف اتنا ہی ہیں بلکہ بوسنیا میں مغرب کے ہ مثن کی کامیابی میں ترکی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس لحاظ سے ترکی کی مغرب کی نظروں میں زبروست اہمیت ہے اور وہ اس کو تھونا نہیں چاہتا۔ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ فوج بھی اسلام لبندول كو اقتدار سے روكنا چاہتى ہے۔ كيول كه فوج بھی سیوار ہے اور اتارک کے سیوار

ا في صل بر

## اسلام بسندون كوافتدار سددور ركهن كم ليه اسلام دشمنون مين اتحاد

ترکی ۱۹۲۳ء عثمانی سلطنت کے خاتم کے بعد سے آیک مغرب نواز سکولر ملک ہے جال مظالم کے ذریعہ حکمران طبقہ نے اسلام کو بیخ و بن ہے اکھاڑ چھینکنے کی ناکام کوششش کی۔ بوں توعوامي سطح يراسلام تركيين بمسينه موجودرباليكن سیاس سطح یر اس کی اہمیت ۱۹۵۰ کی دہائی میں محسوس کی جانے لگی۔ ۱۹۸۰ء تک اسلام پیند کافی الرو رسوخ حاصل كرجك تھے \_ اسى سال رفاه یاری کے صدر مجم الدین اربکان نے ہاتھ میں قرآن شریف کو اٹھاکر ایک ست بڑے جلوس کی قیادت کی تھی۔ اس کے فورابعد فوج نے اقتدار ير قبضه كرلياتها جو ١٩٨٣ء تك قائم ربا \_ فوج خود كو مصطفے کمال کے سکولر ترکی کا محافظ کہتی ہے وراے ہرقیمت برقائم رکھنا جاہتی ہے۔ فوج،مغرب اور سیولر عناصر کی مخالفت کے

باوجود رفاه پارئی کی مقبولیت بردهتی رہی۔ چنانچہ چند ماہ قبل کے میونسیل انتخابات میں اس نے ٢٩ شهرول كى ميترشب جيت لي جس مين انقره اور استنبول شامل میں ۔ رفاہ کے تمام سی میتر برای کامیابی اور تن دہی سے عوام کی خدمت میں لگے

ہوئے ہیں۔ میونسیل سطح پر رفاہ کی کامیابی نے عوام كويقين دلادياكه وهملك كانظم ونسق كاميابي رفاہ پارٹی نے اس انتخاب میں اسلام کے نام ر صدلیا۔ اس نے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ فتح کے بعد ترکی کو ایک اسلامی ریاست بنادیں کے

سلمان ديرل

نیزاے ناٹوادر بوردیی کسٹم یونین سے باہر نکال كرائ اسلاى دنيات قريب كري كے ـ رفاه

الك اسلامي معاشي ماركيث كالجهي قيام جابتي ہے تاکہ مغرب کی محتاجی حتم ہو۔ ان سب کے علادہ رفاہ غرباء کے لئے ہستیال ، اسکول اور دوسرے رفای کام کرتی ہے جس کی وجے وہ غریبوں میں کافی مقبول ہے۔ رفاہ اسکولوں میں بچیوں کے سروں ہر اسکارف باندھنے ہر یابندی کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے حالیہ انتخاب میں رفاہ سب سے بردی پارٹی

جس کے مطابق پارلیامنٹ میں کوئی سیٹ ماصل کرنے کے لئے کم از کم دس فیصد دوث ماصل کرنا ضروری ہے۔ رفاہ نے ۲۱ فیصد سے زائدووف لے كريادليامنٹ يسسب سے زيادہ ١٥٨ سيس حاصل كى بين - تازو سيركى رُوياتھ پارٹی نے ۱۳۵ اور مسعود ایلمازی مدر لینڈ پارٹی نے ۱۳۲ سستی جیتی ہیں۔ بقیہ سیئیں یعنی ١٢٥ جو بائيس بازوكي پارشوں كوملي بين-اس کامیاتی کے بعد رفاہ پارٹی کے لیڈر مجم

الدين اربكان نے كما كه صدر سليمان ديمرل كو انہیں روایت کے مطابق حکومت سازی کی

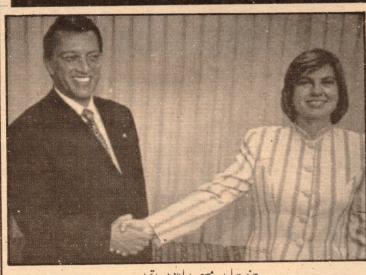

تانزوسيراور مسعودا يلنازيين اتحاد

دعوت دین چاہتے۔لیکن دیمرل کا کمنا ہے کہ

دستور کی روے وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس

کے ساتھ وہ لوگ ، خاص طور سے تجارت پیشہ

طقة اور دوسرے سیولر عناصر تانزو چیلر اور

مسعود ایلماز بر زور دے رہے ہیں کہ وہ رفاہ کو

اقتدارے دور رکھنے کے لئے متحد ہوجائیں۔ یہ

دونوں لیڈر کئی معاملات ہر یکسان خیالات کے

باوجود ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔

لیکن رفاہ دشمنی میں انہوں نے اپنی باہمی دشمنی کو سردست حتم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بائس بازو ک دونوں پارٹیوں نے بھی رفاہ کو اقتدار سے محروم کرنے کے لئے دائس بازدگی دونوں یار شوں ک حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تازوسیر اور مسعود اللمازين ملاقات مجى موتى ہے۔ جہال مغرب،

18 00 is r

١٩ تا ١٣ جنوري ١٩٩٧ء

कश्चराद् इत

### جب وه گھروں کے لوٹنے ہیں توان کے ذہب ودل اسلام سے منورھوتے ہیں

# برطانيك فالمافة نوجوانول باسام داخل بوتاجار باب

دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد تار کس وطن کے سامنے دیار غیریں خود کو حالات کے مطابق دُھالنے یا اپنی کوئی شناخت و حیثیت قائم کرنے کے درمیان انتخاب کافیصلہ ہمیشہ ایک خاصا دشوار مرحله رہا ہے۔ خصوصا جب اليے تاركن وطن کا اتنا بڑا کروہ وجود میں آجائے جو ہر شعب زندگی میں مقامی افراد کی ہمسری کرنے لکے تواس شناخت کو سلیم کرانے کا احساس کھ زیادہ ی شدت اختیار کرجاتا ہے۔

اس پس منظر میں اگر برطانیہ میں آباد دو ملین سے زائد الشیائی اور خصوصا برصغیر کے تار کس كى نسل سے تعلق ركھنے والے الجرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کے احساس و افکار کا جائزہ لس تو اندازہ ہوتاہے کہ اس وقت ان کے بزدیک سلی اور علاقائی ربط کے مقابلے میں دین و مذہب کا وہ لعلق زیادہ قدر رکھتا ہے جو وہ کسی نومسلم سیاہ یا سفید فام سخص سے محسوس کرتے ہیں۔ ایمان و اعتقاد کے حوالے سے مختلف رنگ ونسل اور زبان و تہذیب سے وابستہ لوگوں کے قریب آنے کی خواہش ان میں دن بدن بڑھ رسی ہے۔ اس اعتبارے لندن کے مسلمانوں کو بہت اچھے مواقع حاصل ہیں جہاں دنیا کے دیگر حصوں کے مسلمانوں سے ان کے مقابلے کے بورے امکانات ہیں۔ یہاں آباد مسلمانوں نے برطانوی تہذیب کے اثرات کواینے اندرضم کرتے ہوئے این مسلمان کی حیثیت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا

برطانيه كي موجوده نوجوان مسلم نسل مين خاص تعداد اليے افراد كى بھى سے جواہے آبائى مذہب وعقیدے سے دامن چھراکر عقل و شعور کی روشنی میں طقہ بکوش اسلام ہوئے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے والدین پر اچانک بیراز منكشف ہوتا ہے كہ ان كے بيٹے يا بينى نے ننهب اسلام قبول كراليا ہے تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے انگریزی کو رابطے کی زبان کی حیثت سے اختیار کرکے بنگالی، اردو، عربی، لوروبواور بوساجيي لساني كروبول ميس منقسماي والدين کے درميان حائل سلي ثفاوت كو ختم كرديا ہے \_ ايشيائي تاركس وطن اور ان كى اولاد کے درمیان اعجرتے ہوئے نسلی تفاوت کی وجہ صرف میں نہیں ہے کہ نوجوان ذہن نسبتا آزادو مغربی اقدار کی طرف مائل ہورہا ہے بلکہ اس لئے مھی کہ اپنے والدین سے الگ ہونے والے ایے بھی نوجوان ہیں کہ جب وہ کھر لوستے ہیں توان کے ذہن و دل اسلام سے منور ہوتے ہیں۔ عور طلب بات یہ ہے کہ ایشیائی والدین کو اپنی ذہنی عصبیت کے تحت یہ تو گوارہ ہے کہ ان کی اولاد بے راہروی کاشکار ہوجائے لیکن اسلام کی طرف

ن كاميلان انهيل كسي قيمت يرمنظور نهيل-1991ء کی مردم شماری کے مطابق برطانیہ کے جنوب الشیانی باشندوں کی مجموعی تعدادیں سے ، م فیصد دہیں پیدا ہونے والے افراد کی ہے۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت چونکه انگریزی طرز پر ہوئی ہے اس لئے اپنے ماحول اور معاشرے سے متعلق سوالات کے واضح انداز میں جواب تلاش کرنے کار جمان ان میں بروان چڑھا ہے۔ میں وجہ ہے کہ مسلم اور نومسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں ر مشتمل گروپ کی نگرانی میں شائع ہونے والے اخبار Q - News یس برطانوی معاشرے کے ہر طبقے اور کروہ سے متعلق خبریں شامل ہوتی ہیں خواہ اس سے کسی دوسرے کردہ کی ناراطنکی کا سامان فراہم ہوتا ہو۔ جسیا کہ اور ذکر ہوا یہ ذمہ دار نوجوانوں پر مشتل کردہ ہے اس اخبار میں مسلم دیندار لڑکیوں کی طرف سے یابند صوم و صلوة لڑکوں سے شادی کے پیغامات بھی شائع ہوتے ہیں جب کہ برانا دستوریہ رہاہے کہ شادی کے پیغامات لڑکیوں کے سلسلے میں عموما ان کے والدين ياعزيزو اقارب كى طرف سے دئے جاتے

اس ہفتہ وار اخبار کے مسائل کے کالم میں فقهی مسائل پر بخش نجی چیستی بس لیکن ان کا دائرہ خاص وسیج ہوتا ہے اور مشت زنی الواطت اور زنا جیے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے چونکہ انسانی زندگی کے یہ ایے گوشے ہیں جن کو شاید اشاروں کنالوں میں مجھنے اور مجھانے کی کوشش اس اختصاصی دور مین بهت مفید مہیں ثابت ہورہی ہے۔ اس اخبار کے ادارتی بورڈ سے وابسۃ فوزیہ بورا ، خمیل علی اور سعدیہ عرفان اور بریڈ فورڈ اسکول گورننگ بورڈ کے چرسن اکرم خال چیمہ کی متفقہ رائے ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے رہنے کے لئے برطانیہ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں ایک رنگا رنگ

ماجول میں اسلام کو مجھنے اور اس کے پیغام کو ا کے بڑھانے کے بورے مواقع حاصل ہیں۔ اس وقت اگرچه برطانوی ایشیائی محمونتی میں لرورٌ پنتوں اسكالروں ، نوبل انعام يافتگان ، اعلى ادر فن تعلیم یافتہ افراد کی تعداد سیاہ فاموں کے مقابلے میں کم نہیں ہے لیکن بے روز گاری كاخوف أن يرمنڈلار ماسے ـ بريڈ فور ديس پچيس سال سے محم عمر کے پیچاس فیصد مسلمانوں کے یاس کوئی باصابطه روز گار تهیں ہے۔ اور ایشیائی بے روز گاروں کی کل تعداد تیس فیصد ہے جب کہ یہ شرح سیاہ فامول میں صرف و فیصد ہے۔ ملازمت کی جگهیں اگر نکلتی بھی بیں تو وہ زیادہ تر

بقيه: مجب

و قانون کی بحال ریاست کی این صرورت جی

ہوتی ہے صرف اتاکردیے سے مسلمانوں کاحق

ادا نہیں ہوجاتا مثال کے طور ر مغربی بنگال کا

مسلمان دیگر ریاستوں کے مقاملے میں اتنهائی

افسوسنا ك حالت يس ب اورسر كارى ملازمتون

باریں البتہ بنگال جسی حالت نہیں ہے

بلكه بهت حدتك بهال مساوات كالحاظ ركها كيا ہے۔ اٹھارہ مہینوں سے اگر ملازمین (بعض محکمہ

کے ) کی شخواہیں بند ہیں تو بلا تفریق بند ہیں۔

سر لس نہیں بن ری ہیں سب کے لئے نہیں بن

رسی ہیں۔ روز گارکے مواقع نہیں ہی تو کسی کے

لئے نہیں ہیں اور گھر میں اندھیرا ہے توسب کے

ہے اور اگر معلمین کی بحالیاں ہوری ہیں تو

مسلمانوں کی بھی ہوری ہیں وغیرہ اس لئے ترجیج

نیتنل فرنٹ ہے جو کسی حد تک منیمت ہے

لیکن اس عهد و پیمان کے ساتھ کہ ہم کسی کے

بندهوا مزدور نهیں ہیں اور اب بار بار ایک می

بل سے ڈے جانا بھی سیں چاہتے۔ اس لئے وہ

میں اس کا تناسب محفن % 050 فیصدہے۔

جزوقتی ہوتی ہیں یا خواتین کے لئے مخصوص کردی جاتی ہیں۔ مسلم نوجوانوں کی بے روز گاری كاسئله سنبده ذمنول كے لئے يقينا تشويش كا باعث ہے۔ ایک طقہ ان کی معاشی لیتی کے لئے گری مرابیت کو ذمہ دار قرار وتنا ہے اس کے مطابق مسلم خاندانوں کی معاشی حالت کی بہتری کے لئے ضروری ہے کہ ان کی عور توں کوروز گار كے مواقع فراہم كے جائيں تاك فاندان كى آمدى

نوجوان برطانوی مسلمانوں کو ایک ایسی عبوری نسل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جے خود اپنے لئے نئی قدروں کے سلھنے کے عمل سے كررنا ہے \_ ابھى تك اہل اسلام نے مغرب كو شیطان کے مسکن کی حیثیت دی ہے لیکن جمیل علی کا خیال ہے کہ مذکورہ برطانوی عبوری نسل ہر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ جمیل جیسے برطانوی

مسلمان ہی مغرب کے نمائندے ہیں۔ اس عبوری نسل نے این اقدار کے استحکام ک سمت میں جو کوششیں کی ہیں ان کا تلیجہ برطانيه مين چيلے ہوئے ٣٣ يرائوين مسلم سكندري اسكولوں كاجال ہے جس كے لئے خود م كاه مسلم سياستدانول كوبرطانوي ارباب اقتدار کے سامنے سنہ سر ہونارا جو برطانوی شیکس دہندگان کے محروسے یر اجنبی نظریات کو اپنے وطن میں پننے کی اجازت دے کر اسلامی نظام کے زیرسایہ لڑکیوں کی مزعوم حق تلفی کے خیال سے خائف تھا۔ ان اسکولوں میں زیر تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کو میلے اپنی قوم کا فرد بنانا اور پھر ایک

وسيج ترقوم كافرد بنانامقصود ب تاكه يبلے وہاين خالق سے اپنے رشتے کی شناخت کریں اور اس کے بعد زندگی کے مختلف مراحل میں معاشرے کے افراد کے ساتھ اپنے روابط اور طرز سلوک ہے

برطانيك بعض ابم مسلم تخصيتون مين مصرى اسکالر ڈاکٹر ذکی بدوی کا نام سب سے سیلے لیا جاسکتا ہے جو مسلم کالج کے برنسیل اور ریجنٹ پارک مسجد کے سابق امام ہیں۔ روایتی اسلام اور جدید مغربی صابطے کے درمیان طبح کو انہوں نے کافی صد تک ہے کیا ہے۔ تاہم سلمان رشدی کی آزادی تقریر کے معاملے میں ان کی حمایت نے جنوبى الشيائي فميوني مين ان كى مقبوليت كومتاثر

شیراعظم برید فورد کونسل برائے مساجد کے چیر میں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اتحاد ے سلمان رشدی مخالف ہو کے ایکش کمنٹی برائے اسلامی امور کے وہ بانی بھی بس ۔ فواد نهدى يمنى النسل صحافى بى بى سى ورالله سروس ے وابست رہے ہیں - News کا خیال انہوں نے بی پیش کیا تھا۔ اور مسلم پارلیمن کے بانی کلیم صدیقی ہیں جنہوں نے اسلام کو مغرب سے لاحق خطرات سے دنیاکو آگاہ کرانے يس نمايال رول انجام ديا ہے۔

( تلخيص وترتيب: س-احمد)

ان کی حمایت کے لئے مجبور ہے مسلمانوں کے لئے قابل عور پہلویہ بھی ہے کہ بی جے بی کومرکز تک چینے سے رو کا جائے۔ ماضی میں کچھ ایسی غلطیاں ہو حکی ہیں جس کی وجہ سے مسلم اکثریتی علاقوں سے بھی تی جے تی کا اسدوار کامیاب ہوچکا ہے۔ اس لئے الیبی حکمت عملی کی صرورت

اس بحرم میں بعلانہ ہول کہ مسلمان ہر حال میں ہوگی کہ بی جے بی کے امیدوار کو نا کام کیا جاسکے۔ جیے جیسے انتخاب کا وقت قریب آنے گاہماری

صفول ين شكاف دال كاعمل مجى تيز تر موتا جائے گا اور اس کے لئے تقدس ماب مخصدیوں ک خدمات بھی حاصل کی جاسکتی ہیں اس لئے ہمیں صاحب جبہ و دستار کی عیازانہ چالوں سے بھی ہوشیار رہنے کی صرورت ہے گویا ملک کا آتده انخاب ماری سیاسی بسیرت کا امتخان ہوگا جس میں اگر ہم ناکام ہوگئے تو یاد رکھتے كزرس موئ كمحول كاكوئى بدل نهين موتار

#### العتبه: -آ - كالجمسين

چالیس ہزار روپے تھی تو پہلے سال ایک ہزار رویے زکوہ ہوئی دوسرے سال ۳۹ ہزار ہر اور تسيرے سال ٣٨ بزارير زكوة لكالنے كے بعد جورقم ڈھائی فیصد۔ اسی طرح بتدریج رقم محم ہوتی جائے گی۔ بہتر میں ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کو کسی تجارت وغیرہ میں لگایا جائے اور اگر ولی اس بر قادر یہ ہو تو کسی الیے امانت دار سخص کے والے کردے جو اسے تجارت میں لگاکر منافع ول کو دے دے اور یہ صورت بھی ہے کہ ول

افے کسی اسلامی بینک بیں جمع کردے جہاں اس كدول نے اس كے مال يرزكوة لكالى ب توب كوئي نکالی واجب تھی اور تاخیر کی صورت میں وہ

ر جاز منافع کا یا جاسکے ۔ جاں تک سائل کے اس خوف کالعلق ہے کہ یتیم کیے لقن کرے گا الیی بات نہیں ہے جو ضلاف حقیقت ہو کیونکہ یہ بات اپن جگہ مسلم ہے کہ ولی یواس مال کی ذکوۃ

### پاکستان کی نام نہاد حقوق نسواں تنظیموں کے ارستادات

# زناس المتعاف شرعي قواندن خواندن كي آزادي يرداكه بي

حقوق انسانی اور حقوق نسوال کی برغم خود محافظ اور عور توں کو عملا پبلک برابرٹی بنانے کے دري استحصال ببند اسلام مخالف مغربي طاقتول کی پرداخت خواتین سطیمیں تو سرگرم عمل ہیں ہی اسلامی جمهوریه پاکستان بھی ان کی دست بردسے . کا ہوا سیں ہے

- يه تظيمس بهمه گير اسلام مخالف تحریک چھیڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ انہیں اوں تو ہر تضحیک اور ذات گوارا ہے لیکن اس سے محفوظ و مامون رہنے کے اسلام کے مقرر کردہ اصول کو انہوں نے ہر قیمت پر طوق غلامی کردانے رہنے کی قسم کھار تھی ہے۔ اس کاعملی مظاہرہ چھلے دنوں لاہور کے حمیرا آرٹ سنٹر گارڈنس میں خواتین کی طاقت و اختیار کے استعارے کے طور رفضایی عبارے اڑانے کی رسم اسكولي طلباء وطالبات ادر ادهير عمر خواتين کے جوشلے اجتماعی نغے کے درمیان ایک ہزار" بدار ذہن " عور تول کے اجتماع کا اقتتاح تھا جس میں ،،۱۹۹ء کے مارش لا مخالف خیالات کی روع میں آگے رہے والی نگست سعید خال ، آرنش كالج لابوركى يرنسيل اور نظام شكن بجوير مشتمل مزاحيه درامول كى كردار سليمه باشى حقوق نسوال بربے عنان بولنے والی "نیوز آن فرائڈے "كى نوجوان الدير منهامسرور السيح آرنسك اور دو بچول کی مال ثمینه احمد اور اسٹیج پر اپنے رقص ے اسلام کاری کامن چڑانے وال طاہرہ مزار علی

جسی خوا تن شامل محس جنهوں نے Gatt سے لے کر ماحولیات اور حقوق نسوال کے موصنوعات بربحث ومباحثه بين بجر بور حصدلبار خواتین کے اس اجتماع نے اس عام تصور کی

لئے ہمہ وقتی قانونی سیل چلانے والی پاکستانی مین برائے حقوق انسانی کی چرمین اسماء جانگير كا نام سرفرست ہے جن پر چھلے دنوں ارتداد کے الزامیں ماخوذ چودہ سالہ سلامت میے

کے کیس کی کامیاب پروی کی یاداش میں حلہ

ہوا تھا۔ یہ وی اسماء جمانگیر بس ذوالفقار علی بھٹو

نے جیل میں ڈلوا دیا تھا اور اسماء نے ان کے

خلاف جیلانی کی طرف سے اپیل دائر کی تھی۔ وہ

یاکستان میں اسلام کاری کے عمل کو دہاں کے

حكمرانوں كے عدم تحفظ كا اظهار اور شريعت كے

نام ہر سیاسی کھیل قرار دیتی ہیں جس کے تحت

اسلام کا غلغلہ بلند کرکے عوام کو لوٹا اور دبایا

جارباہے۔ بے نظیر حکومت کے تئس ان کا تاثر بہ

ہے کہ وہ مذہبی انتها پیندی کے خلاف سخت قدم

اٹھانے میں مصلحت پیندی سے کام لے رسی

ہے جب کہ بے نظیر بھٹو تمام خطرات سے آگاہ



تردید کردی ہے کہ پاکستانی خواتین محض ایک بے چیرہ و بے آواز وجود بن کر رہ کئی بس کہ چابک وسنگ زنی اور بردے میں مقیدر بنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔ ان کی حمایت میں وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے عورتوں کے ساتھ انتیازی سلوک کے حامی قوانین کی تعین مقرر کے لئے ایک تحقیقاتی ممین مقرر کیاہے۔ سر کاری اور نجی سکٹر کے ملازمتوں میں عورتوں کے لئے بالترتيب دس اور پانچ فيصدكے تحفظ كا فيصله مجی اس حایت کی ایک کڑی ہے۔

"انتها پندانه "عناصر اور شرعی قوانین سے لوہا لینے کے ضمن میں اقلیتوں اور خواتین کے

بلند کرنے والوں کی سرکونی کی کوششوں اور ہیں۔ مذہبی انتها پیندی کا قلع قمع کرنے میں عوامی تعاون کے لئے وہ ہندوستان کی طرف برامید بوليس كى بے رحمانه كارروائيان ويمنزايكش فورم جسی دیکر ذیلی تظیموں کے جا بجا وجود میں آنے جزل صنیاء الحق کے زمانے میں وفاقی کونسل کاسبب بنیں۔ انہیں اس یر افسوس بھی ہے کہ کے ممبر ڈاکٹر اسرار احد کی تمام ملازمت پیشہ اکرچہ ۱۹۸۵ء میں جنرل صنیاء الحق کے مارشل لا کا خواتین کو سبکدوش کردے جانے اور بنگامی خاتمہ ہوگیا لیکن عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے روادار شرعی قوانین آج بھی اپنی جگہ حالات کے علاوہ عموما کھر کی جیار دبواری سے نکلنے پر پابندی عائد کرنے کی جویز کو خاص طور پر یر باقی ہیں۔مثلا عور توں کوروز گار کے موقع سب حقوق نسوال کی علمبرداروں نے بدف تقد بنایا ے بعد میں دیا جاتا اور انہیں برطرف سب سے ہے کیونکہ وہ مجھتی ہیں کہ عورتوں کو عام زندگی پہلے کیا جاتا ہے یا ایک ہی نوعت کے کام کے لے مرد اور عورت کی اجرت میں تین گنا فرق کے دھارے سے کاشنے کے اسی رجمان نے ہے۔ یا روزانہ تھ عور تس دوران ولادت دم توڑ ١٩٨٢ء مين ياكستاني خواتين كهلار يول كو ايشيائي ديق بس ( عاب دفترون ، لهيتون ، كارخانون ، ان کا کمنا ہے کہ زنا سے متعلق جدود کا لموں ، گوداموں اور دیگر شعبہ بائے حیات میں

راح شری داس گپتاکی رپورٹ کا تجزیه

نگاہوں سے دیکھری ہیں۔

کھیلوں میں شرکت سے محوم کیا تھا۔

شرعی قانون خوا تین کی ذاتی آزادی بر ڈاکہ ہے

اوراس احساس کے تحت کراچی میں ویمنز ایکش

فورم کا قیام عمل میں آیا جس کی شاخس دیگر

بڑے شہرول میں بھی ہیں۔ اس تظیم نے جس

کے سر مارشل لاکی مخالفت میں پہلی بار اٹھ

فھڑے ہونے کاسمرا بھی ہے شہادت کے قانون

اور بسری صنیاءالحق کی اور اسلام کاری کی مہم کے

خلاف ۸۲ - ۱۹۸۳ ء میں احتجاجی مظاہرے کے

تھے اور پوسٹر بھی لگائے تھے۔ انقلاب پہندوں کا

خیال ہے کہ حقوق نسوال کے دفاع میں آواز

ہوجاتے ہوں)۔ انسانیت کی محواری کا دم جرنے کی آڑیں ويمنز ايكش فورم ياكستاني عورتوں كو ، زنا سے متعلق شرعی حدود مجریه ۱۹۷۹ قانون شهادت مجریه ١٩٨٣ء قانون ارتداد مجريه ١٩٨٧ء اور قانون قصاص ودیت کے خلاف میدان میں اتر آنے کے لئے تیار کردہاہے۔اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ عصمت دری کے مقدمات میں جوتوں کے با في صلاير

دوران عمل لوميه المحاره بيس افراد روز بلاك

# وكهنايه بم كرية فوج امراه حزل كرام الكرامات وكها تزاي

ذريعه اسلامي انقلاب كي كوسشش كي جاميكي موجن

میں کھی کا کورٹ مارشل کیا جانا ہو اور سندھ

بالخصوص كراحي لاشوں كے شهرييں تبديل ہوتا

جاربا مو ،جنرل کرامت کی ذمه داری ست زیاده

ليفتنن جزل جانكير كرامت باكستاني فوج کے نے سربراہ ہیں۔ انہیں جزل عبدالوحید کے بعدچف آف آری اسٹاف بنایا گیاہے۔ یہ اپنے عمدے کا چارج ۱۲ جنوری سے سنبھالس کے۔ ان کی تقرری میں صابطے برعمل کیا گیااور جونکہ یہ سب سے سینتر ہیں اس لئے انہیں بے عدد دیا گیا۔ جالانکہ اس سے قبل بارہا قواعد و صوابط کی صریح خلاف درزی کرکے نیچے سے لاکر چیف آف آری اسٹاف بنائے کے ۔ ان میں سب سے نمایاں كيس جنرل صنياءالحق كانتهاجهنين آثه جنزلول كو نظرانداز کرکے سربراہ بنایا گیاتھا۔

یا کستان میں فوج کے ہاتھ میں زبردست حکومتی طاقت ہوتی ہے۔ وہی شخص حکومت ہے زیادہ دنوں تک فائز رہ سکتا ہے جس کو فوج کا اعتماد حاصل ہوجس نے اس اعتماد کو تھیں پہنچائی اقتدار سے ہاتھ دھونا بڑا۔ اس کی کئی مالس دى جاسكتى بس - فيلدُ مارشل الوب خان، جزل یحیی خال اور جزل صنیاء الحق نے حکومت

کو عملی جامہ پہنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اور

فوج میں ان کی زبر دست مقبولیت ہے کیکن تھر

بھی ایے حالات میں جب کہ کھی فوجی جز لوں کے

بھی گی۔ مجموعی طور پر پاکستان کی تخلیق سے لے كراب تك پاكستان ميں پچيس سال تك فوجي طومت ری ۔ روایت یہ بھی ہے کہ اگر فوجی سربراها بية عهد عين توسيع جاب تواكي سال کی توسیع بھی مل جاتی ہے۔ جنرل وجید نے صدر لغاری اور بے نظیر کی توسیح ملازمت کی پیشکش کو مسترد کرکے جنرل کرامت کی راہ ہموار کی۔ کہا جاتاہے کہ وہ خود ان کی پشت پنائی کررہے تھے۔ جزل کرامت کی تقرری ان کے لئے کانٹوں کا تاج بھی ثابت ہوسلتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک پیشہ ور فوجی ہیں اسیاست سے دور رہنے والے بس المك كاسب سے برا فوجی اعزاز تھی ماصل کرچکے ہیں ،سرد جنگ کے بعد ایک قابل ذکر رول بھی انجام دیا ہے ، افغانستان میں بھی ان کی اہم خدمات ہیں۔ انہوں نے صرب مومن کے تصور

نے فوجی سربراہ صدر لغاری کے ہمراہ

بڑھ جاتی ہے۔ درس اشامغل دور کے ایک ۲۰۰۰ ساله قديم كهندر نما قلعه بين اسلامي انقلاب كي کوشش کے جرم میں چار فوجی افسرول کے خلاف عدالتي كاروائي شروع موكئي ہے۔ ان

چاروں میں ایک میج جنرل بھی ہے۔ ان لوگوں کو كرفتار كے بعد سے می اٹاك قلعہ میں نظر بندر كھا كيا ہے۔ كورث مارشل بيں اگر ان فوجي افسروں کو قصور وار یایا گیا توان کے لئے موت کی سزا سائی جاسلتی ہے۔

الیامحوں ہوتاہے کہ بے نظیم بھٹو کے لئے يدزياده معاون ثابت موسكة بس وريد يبل كاتد میر صوابط لی خلاف ورزی کرکے سے سی کو لایا جاسکتا تھا۔لیکن کیا یہ بے نظیر کی توقعات ہے اورے اتری کے ااور یاکستان کو لاحق بحران ے اے نکالے میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔ یہ تو آنے والاوقت می بتائے گا۔ اس میں کوئی شک نهیں کہ دہ ایک باصلاحیت اور وفادار فوجی افسر بیں اور انہیں اہم کاموں کا تجربہ بھی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیرے متعلق معاملات اور فوج میں پرورش پارہے اسلامی ذہن کے فوجیوں سے وہ کیے نمٹتے ہیں۔

١١ تا ١٣ جنوري ١٩٩٧ء

### دومتضاد طاقتیں روس کواپئی گرفت میں جکٹر لینے کے دریے

# بالوهر مروسلول كاتساط موجائع فالمتسلول كا

گزشته دنون بونے والے روسی انتخابات نے اوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ سوال اب ہر ذہن میں گونج رہا ہے کہ کیا روس ایک بار پھر محمونسٹوں کے زیر افتدار آجائے گا یا ولادیمیر زرونوسکی جیسے فاشزم کے علمبرداراس برحکمرانی كرس كے ـ انتخابات ميں كيونسك يارئي سب سے بڑی جاعت کی شکل میں اجری ہے۔اے سے زیادہ فیصد ووٹ ملے اور اس طرح وہ ۲۵۰ رکنی پارلیامنٹ میں ۱۵۸ سیوں کی حقدار



قرار یائی ـ زیرونوسکی کی انتهالبند کاشن یار فی کو تسيرے تمبريه سيس اور موجوده وزيراعظمك پارٹی کوهه سنیس ملی ہیں۔بقیہ سنیس یا تو آزاد امیدواروں نے یا دوسری چھوٹی جاعتوں نے

یه نهیں کما جاسکتا که روسی یارلیامنٹ میں محمونسٹوں اور انتہا پند قوم پرستوں کے عروج سے روس دوبارہ محموزم یا فاشزم کی طرف لوٹ جائے گا کیونکہ پارلیامنٹ کے یاس اختیارات بت مح بیں۔ سارے اہم اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لئے روس کے مستقبل کی تصحیح پیش گونی آئندہ جون کے صدارتی انتخابات کے تنائج کے بعد می کی جاسکے گی۔ مغرب اصلاحات کے باو جودروس کی توقع سے محمدد کر رہاتھا۔ ممکن ہے محمونسٹوں اور فسطائی طاقتوں کے عروج کوروکنے کے لئے وہ زیادہ کل کر اور بغیر لیت و لعل کے بلتسن اور دوسرے مغرب نواز جمہوریت پیندوں کی مدد کرس تاکہ جون کے صدارتی انتخاب میں کوئی مغرب نواز می کامیاب ہو۔ بورس یلتس ،جن پر دو بارہ دل کا دورہ بڑچکا ہے ، حال می میں دوماہ آرام کے بعد مفس لوٹے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے وہ معاشی اصلاحات کی یالیسی بر گامزن رہیں گے۔ انہوں نے بون کے صدارتی انتخاب میں حصد لینے کے بارے میں کماکہ دہ آخری فیصلہ فروری میں لیں کے ۔ اگر وہ انتخاب میں حصد نہیں لیتے تو چر مغرب نوازول کے امیدوار موجودہ وزیراعظم چر نومردین ہوں گے۔

محميونسك اكربر سراقتدار المجي جائيس توشايد اب گور باجوف سے سیلے والا محمونسٹ نظام نہ



زلوگانوف

قائم کریائیں۔ اس طرح زیرنوسکی کے لئے وہ کھ كرنامشكل بهو گاجو ده اكثر غير ذمه دارانه اندازييس كرتے رہنے بس ليكن ان دونوں طاقتوں كى حاليہ كامياني كونظرانداز بهي نهيل كيا جاسكتا ـ غالباسي وجہ ہے کہ روسی وزیراعظم نے نئی کابید میں محمونسٹوں کو جگہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس پیشکش کو محمونسٹ یارٹی نے قبول کرنے کے لے معاشی پالیسی میں زبردست تبدیلی کا مطالب كيا ہے جو ظاہر ہے قبول نہيں كيا جائے گا۔ دوسری طرف زیرونوسکی نے این یارٹی کے لئے انتخاب میں وہ یہ کم سکس کہ مغرب نوازی نے کا بدنہ میں تین سیوں کا مطالبہ کیا ہے جو شاید قبول نہیں کیا جائے۔ دراصل سیکس، حماقت انہیں غریبوں کی طرفء اندھا اور مبرا نمیں اور غیر ذمہ داری کے لئے مشہور زیرونوسکی سے کوئی تھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔مزید برآل

روسی انتخابات کے تنائج نوآزاد شدہ اور مسلم بالثك رياستول كے لئے خطرناك نميں تو

اختلافات شروع ہوکتے ہیں جس کا فائدہ آئندہ صدارتی انتخاب میں بورس بلتسن کو بہنچے گا۔ بظاہر الیا لگتا ہے کہ روس معاشی و جمهوری اصلاحات کی پالیسی یر بعض معمولی تبدیلیوں کے ساتھ گامزن رہے گا۔ کیونکہ دستور کو بدلنے کے لئے دو تمائی اکرئیت کی ضرورت ہے جو محمونسٹوں کے پاس نہیں ہے۔لیکن اس کے باد بود ان کی حالیہ کامیابی کے پیش نظر سوشل سکورٹی سے متعلق ان کی پالیسی کے بعض اجزاء کوشاید حکومت اختیار کرلے تاکہ اسدہ جون کے

بورس يلتس

تشويشناك صرور بس محمونسك اور نعينلسك زيرونوسكي دونول بي قديم و عظيم سوويت يونين کے از سرنو احیاء کی باتیں کرتے ہیں۔ دونوں توسیع پہندی کے حق میں بس اور اس صمن میں ان کے خیالات خصوصا مسلم ریاستوں کے لئے ریشان کن ہیں۔ اگرچہ توسیج پہند طاقتوں کے لئے چاہے وہ محمونسٹ ہوں یا فاشسٹ، موجودہ عالمی صورت حال میں ان کے لئے آزاد روسی ریاستوں کو سڑینا مشکل ہو گا لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے لئے دشواریاں بڑھ جائس گی۔ برکیف بت کھ جون کے صدارتی انتخاب کے تنائج ر مخصر ہے اور صحیح صورت حال اس کے بعدی ابھر کر سامنے آئے گی۔ ایک بات برحال کمی جاسکتی ہے کہ سابق سودیت یونسن اورسالق سوويت بلاك مين محموزم كامرشه للصن والے غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ بولینڈے لے كر روس تك اكثر مقامات ير شكست خورده محمونسٹ دوبارہ امر رہے ہی اکرچ بدلے ہوتے حالات میں اب میلے جسیا مبنی اور آمرانہ نظام قائم كرنا ان كے لئے مشكل ہے۔ اگر محمونسك اقتدار يس مجى جاس تو بعض تدیلیوں کے ساتھ انہیں کھلی ارکیٹ کی یالیسی ی یر گامزن دہنا ہدے گاجس کا صاف مطلب ہے کہ دہ مغرب سے تصادم کے بجائے تعاون

كراه برچلت رہے ير مجبور ہوں كے۔

## چيچنيا كادوسرابراشهربهىكمندربنگيا

کمیونسٹوں اور زیرونوسکی کے درمیان سیلے ہی

۱۲ دسمبر کو سینکرول چیچن مجابدین نے اجانك كدرمزير حمله كيا اور وبال موجود روسول كوقيدي بنالياء شهرير قبضنه كامقصديه جتاناتهاكه روسی دعووں کے برعکس چینیا پر یہ توان کا قبضہ مصنبوط ہے اور یہ می مجاہدین کی محر توتی ہے۔ دوسرا برا مقصديه تحاكه بيجن حريت پيندروس کے ذریعے کرائے جانے والے ،ا دسمبر کے انخاب كو محمو كهلاثابت كرناچاست تقصه مجابدين کی کوششش کے برعکس انتخاب کا ڈرامہ رجا گیا ادر جسیاک اس صم کے انتخابات میں ہوتا ہے روس حمایت یافتدلید بھاری اکریت سے جیت کیا ۔ یہ الگ بات وہ کہ نی الواقع بھاری اکرت نے دوٹ دینے کے بجائے اس الیکن وراے کا باتیات کیا ہو۔

گار میز رہ جیجن مجاہدین کے قبضے کے بعد روی فوج نے اس کا محاصرہ کرلیا اور تقریبا ایک ہفتے کی شدید جنگ کے بعد اس رقبضہ کرلیا۔ ای محم تعداد اور ہتھیاروں کی تحمی کی وجہ سے دراصل مجاہدین خود می شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہفتے بھر کی اس لڑائی میں بوراشر کھنڈر بن گیا۔شرکی تین

تهائی عمارتیں یا توزمین بوس ہو کئی ہیں یا انہیں زبردست نقصان مینیا ہے ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تین سوسے زائد عام شری اس جنگ میں کام آگئے ۔ خود روسی مڈیا اس المھے کے لئے روسی فوج کی دیے لفظوں میں تنقید کر رہا

اور دوسری خیراتی ایجنسیوں کے مطابق گڈرمز میں جان و مال کی زبردست تباہی ہوئی ہے اور جو لوك وبال زنده بجيے بيس ، وه انتنائي كسمرى كى زندگی بسر کر زہے اور فوری امداد کی انہیں سخت صرورت ہے۔ مرروی فوج ان ایجنسوں کے



ہے۔ بعض دوسرے غیر جانبدار مبصرین کا کمنا ہے کہ روسی فوج نے اپنے بعض ہوانوں کی موت کا بدلہ عام شریوں کے قتل عام کے ذریعہ لیاہے۔روی ریڈ کراس اور انٹر نیشنل ریڈ کراس

ورکروں کو گذرمز میں داخل نہیں ہونے دے ری ہے۔ روسی ملٹریا برملا الزام لگارہا ہے کہ فوج کھ چھپانے کی کوشش کررہی ہے غالبا بلاک

ہونے والے عام شہریوں کی محیج تعداد جو

بلاشب بت سے شری شرکا محاصرہ ممل

سينكرول ميں ہے اور جن ميں سے اكثر مجابدين

کے شہر چھور کر چلے جانے کے بعدروسیوں ک گولی

ہونے سے قبل کروزنی اور دوسرے مقابات ہے یلے گئے تھے جن کی رضاکار ایجنسوں نے مقدور بحرمدد بھی کی۔ لیکن بھر بھی ہزاروں لوگ اس جنگ میں کھر کر رہ کئے تھے جن میں سینکڑوں کام آکتے اور ہزاروں نے کسی طرح تند فانوں میں چیب کر بھوکے پیاسے رہ کر جان بھائی۔ روی فوج کے کانڈر جزل شکر کو کا کھنا ہے کہ ٢٦٠ شريول كى لاشين برآمد كى كني بين ليكن غير جانبدار مصرین اور روسی میڈیا کا محنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد محمیں زیادہ ہے۔ شمر کے ميتر بھى مرنے والوں كى تعداد اس سے تحميل زيادہ بتاتے ہیں ۔ ایک روس کے حامی افسر مولاعثائف كالحناب كراكب بزار افرادزخي ہونے ہیں اور ایک تمائی ہے زائد شہر تباہ ہوگیا ہے۔ مردوسروں کا کمناہے کہ تبای اس سے میں براے پیمانے رپہونی ہے۔

روس ریڈ کراس کے مطابق روسوں کے محاصرہ ہے قبل دی بزارے زائد افراد بھاگ كردوسرے شرول ميں بناه لے بطے تھے۔ مر پھر مھی ہزاروں وہاں موجود رہے۔ شہر کے سخت محاصرے اور وہال کسی کو یہ جانے دینے کے ردی قیصلے نے خود روسوں کو اس شیعے میں بسلا کردیا ہے کہ روسی فوج نے دانسة عمریوں کا قبل عام كيا بي كونكه انهين اسي بعض كامريدون کے مرنے کا بدلہ لمنا تھا۔ ایسی کوئی اطلاع نہیں لی ہے کہ کتنے مجابدین اس جنگ میں شہید ہوئے ليكن الكف روى افسرف اعتراف كياكه ،، روی فوجی آزادی پیندول کی گولیول کانشانه بن کتے۔ اس جنگ سے محم از محم ایک بات واضح ہو کئی کہ چینیا برروسی قصنہ برائے نام ہے اور امن محمیل دور دور تک دکھائی نہیں دسا ۔ دوسری بات یہ کہ روی کسی بھی قیمت یو، یماں تک کہ جیمانہ حربہ افتیار کرکے اور دوسرے غیر انسانی طریقوں سے بھی دہ چینیا کے آزادی پیندوں کو لچلنا چاہتے ہیں جس میں سردست ده کامیاب شین بین

### هم نے مسلمانوں کو کافرسیاسی قیادت سے نکالے کر

# مسام سیاسی قتیب ارت کے بخت جمع کرنے کی کوش کی ہے

یٹنہ اجلاس کے لئے دعوت نامه کامتن

برادران كرامي ادر دحتران ملت

مندوستان اس وقت حيرت انكنز تبديليول کی زدیں ہے۔ سیاسی اتھل پتھل ادر نئے نئے سیاسی نظریات کے عروج نے گذشہ چند سالوں میں ساس دنیاک کایا بلٹ دی ہے۔ قوی سطح کی يارشيال سكرتى جارى بس ادر خالص فرقه وارانه يا ذات یات کی سیاست نے ملک کی سیاسی شہ رگ براین پنج سخت کرنے شروع کردئے ہیں \_ تحييل نيجي ذات والول كي حكومت ب تو تحييل علاقائي پار شوں كا غلب ، كبين فاشت نظريات نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی ہے تو تحمیں نسل برست برہمن اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کی جدو جديس مصروف ہے۔ البنة بے جارہ مسلمان محمیں کنارے محرارہ گیاہے۔اے افسوس ہے کہ اس کے ہاتھ وعدوں کی ٹوکری اور تالیوں کی آواز کے علاوہ کھی بھی نہ آیا۔ ایسا بھی نہیں کہ گذشته نصف صدى مين ده سياسي جدو جد سے دور رہاہو۔ اس نے ہر یارئی میں قسمت آزمائی کی . تعجى كانكريس كا حاشيه بردار بنا تو ليجي الوزيش کی دوسری چھوٹی بڑی پارٹیوں یر اپنا سب کھ کھادر کردیا نے لیکن اس کی مرکوشش نے کھ دینے کے بجائے اس سے اس کاسب کھے تھین لیا۔ یہ ہے دہ سیای صورت حال جس سے آج بردردمندمسلمان بريشان ب

حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں دین کاعلم عام ہونے اور علمائے کرام کی اتنی برسی تعداد کے باوجود آخر یہ کیے ممکن ہوا کہ خدا کے آخری رسول کی امت کی سیاسی قیادت ظالموں کے والے کردی کئی ہو۔ اور اس فاش علطی کو مسلمانوں کی حمیت ایمانی نے برداشت کرلیا ہو۔ کتے جری بس وہ لوگ جو دین اور شریعت کا علم رکھنے کے باد بود مسلمانوں کو کسی کافر ساس قائد كا تابع بنانے كى كوششوں ميں آج مجى سرگرداں بیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ است سلم كاكام اس بلك كوروحاني اورساس قيادت دینا ہے کہ ان کے پاس فدا کا آخری پیغام آج می موجود ہے اور اس پیغام کی موجودگی می کسی مخص ، پارٹی یا ساسی نظریے کی اتباع سیں

گذشت نصف صدی سے اس قسم کی سیای قیادت قبول کراینے کا تیج یہ ہے کہ آج بیں كروركى امت مسلمه اينا التيازي وصف فهو على ہے۔اے یہ نہیں معلوم کہ دہ اس ملک میں زندہ كيون ب- اس كے لئے كرنے كا كام كيا ب اور کیانسیں۔ یہ بات اب اس کے خیال میں فم بی آتی ہے کہ اس براس ملک میں انصاف کے قیام ک ذمہ داری ڈالی گئ ہے۔ اور یہ کہ حالات خواہ كتن ى خراب كيول يد جول الله كى مدد اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حكمت عملى كے ذريع

اے اس ملک کی قیادت کا کام اپنے ذمہ لے لینا چاہئے ۔ لیکن افسوس چند معمول مراعات اور زندگی جینے کے جھوٹے وعدوں کے طفیل سر کار و دربارے تعلق رکھنے والے علماء نے خذا کے

> اسلامی علامتن کے بعد دیگرے تباہ کی جارہی ہیں \_ بابری معجد کی تباسی کے بعد چرار شریف کا داقعہ پیش مالیکن کمزور و بے بس امت میں موثر احتجاج كاكس بل محى نهيں ـ طره يدكه لونيفارم سول کوڈکی دھمکی ہے اور بعض ریاستوں نے اس کوعملانافذ کرنے کی دھمکی تھی دے دی ہے۔ عام ہندوستانی مسلمان سخت شکست خوردگی اور بے

بی کے عالمیں او چھتا ہے بائے وہ کیا کرے ؟۔

اس ملک میں کسی بھی مسلم سیاسی تبدیلی کے لئے

رائة بندكردة كية بس اليكن كانظام كيواس

طرح ترتب دیا گیاہے کہ مستقبل قریب تو کیا

قیامت تک بھی موجودہ نظام الیکش کے ذریعے

كى مسلم ساى توت كے احياء كا امكان مفقود

ہے۔ بچاس سال کی سیاسی غلای کو قائم دھنے کے

لے سارے قانونی حلے موجود بس اب بھلا

مسلمان کرے تو کیا کرے ؟ یہ حقیقت مسلمانوں

کو کون بتائے کہ اسلام کردے جو قانون انصاف

كا احترام يذكر اس قانون كا احترام سيس كميا

جاسكتا \_ ہميں يہ حقيقت بھي يادر كھني چاہئے ك

دنیا میں بڑے بڑے ظالموں نے قانون می کا

سمارالیا ہے اور بڑے بڑے مظالم قوانین ی کے

سمارے انجام پاتے ہیں۔ خود اس ملک میں منو

كاقانون اس فبيل كى بهترين مثال ب فرعون كا

بن اسرائیل کے نونمالوں کا قبل اور عرب کے

جالی معاشرے میں معصوم بچیوں کو زندہ در گور

کرنے کی رسم بھی وقت کے معاشرے میں قانون

كا درجه ر لهتي تحيي لهذا كسي چيز كو محض قانون بن

جانے سے احرام حاصل سیں ہوسکتا۔

نے طرز فکر کی صنرورت:

ہم نے بت غور کیا کہ موجودہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کوا مک سیاسی قوت میں تبدیل کرنے کے لئے اس نظام کے اندر موجود سہولتوں کا سہارالیا جائے۔لیکن ہم گہرے عور و فكر كے بعد اس تتبج ير بيننے كه اس ملك كے سیاسی نظام میں جب تک بعض موثر تبدیلیاں نہ ك جائيس مسلمانوں كوسياسى انصاف ملنے كاتصور عبث ہے۔ ہم اس رویے کو بھی شکست خوردہ رویے کی پیداوار کردائے ہیں جو بیس کروڑ کی زبردست عددي قوت كو لنجى ايك مفاد برست سیاسی پارٹی تو تھی دوسری مفاد پرست سیاسی یارٹی کی جھول میں ڈالنے کو سیاسی حکمت عملی کا



آخری رسول کی امت کو مگروہ سیاسی جادو کرول کے پاس رہن رکھ دیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ

وہ یہ جاہتی ہے کہ مسلمان این مجیح قوت کا اندازہ کریں اور جن لوگوں نے مصنوعی طور بر مسلمانوں کو اقلیت باور کرانے کی کوششش کی ہے ان کی ساز شوں سے ہر لمحہ باخبر رہیں۔ آپ کو یہ جان کرکے خوشی ہوگی کہ ملی یارلیامنٹ کی سیاسی امورکی حمیی نے بڑے پیمانے یر مشوروں کی روشنی میں سیاسی بل کا ایک مسورہ تیار کرلیا ے جے اب بحث کے لئے عقریب ملی یارلیامن کے پٹن اجلاس میں پیش کیا جانے والا ہے۔ مذکورہ بل دراصل اس حقیقت سے یردہ اٹھاتا ہے کہ اس ملک میں امت کو اتھی اس كاسياسي حق ملنا باقى بے ـ ذرا عور ليجة الماسي كرور آبادي والے اس ملك ميں مسلمانوں كى

تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی بیس

كرور ب- اب اگر متناسب نما تندگ كافار مولا بهي

القوم اپنا تعاون دینے سے انگار کردیا تو ساری

سیاسی تکڑم بازی کے بادجود اس کا سورج اس

صوبے بیں غروب ہوگیا۔ اب ضرورت ہے کہ

ہم سیاسی شعور کے اصل مرطے یر توجہ کریں ،

ا مک قدم اور برهائیں اور حکمرانی کا کام کسی اور

کے سرد کرنے کے بجائے اس یہ بذات فود

قبضه كرنس يقينايه مشكل كام ب ليكن ناممكن

نہیں۔اسی عمل میں آپ کامستقبل محفوظ ہے۔

ساسی غلای سے آزاد کرانے کے لئے اٹھی ہے،

ملى پادليامن امت مسلم كومشركين كى

اور خوداس ملک کا تھی۔

مھی ترکیب رہنایت عیاری سے عمل ہورہا ہو، بھلا اس نظام بیں مسلمانوں کا کوئی سیاسی مستقبل کیوں کر ہوسکتاہے ؟۔

یٹن اجلاس میں سیاسی بل کی پیشی کی وجہ سے اس كى اہمنيت تاريخي اور اسٹريجل ہو كئ ہے۔ الله کی نصرت کے سمارے ہمنے ایک انقلانی فکر کو عام کرنے اور مسلمانوں کو کافر سیاسی قیادت سے نکال کر مسلم سیاسی قیادت کے تحت جمع کرنے کی کوششش کی ہے۔ یہ بذات خود اتنا برا انقلالی قدم ہے کہ اس سے آنے والے دنوں میں ساسی غلامی کی زنجیری کے سكتى ہىں۔ اس اجلاس كى كاميانى كے لئے اور مسلمانوں میں اس شعور کو عام کرنے کے لئے آپ سے جو کھی بن بڑے ضرور لیجے۔ آپ کا مال اور آپ کی جان الله کی امانت ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کوغلبہ وتفوق کے لئے جو کوشش بھی کی جانے اس میں آپ کی حتی اللمکان شرکت اور انتهائی درجے کا تعاون لازی ہے۔ کھیں ایسانہ ہوکہ آپ کی بے دلی اور ست روی اس انقلایی مش کی ناکامی کا سبب بن جائے۔ کہ اگر الیہا ہوا تو ایک طویل مدت تک اس کام کو اس ملک میں انجام دینے کا کسی میں وصله نه ہوگا۔

یادر کھنے : آپ تاریخ کے انتہائی نازک مور ر اس سرزمن ر موجود ہیں۔ تاریخ ایک نیارخ لینے والی ہے اور امت کے بعض موالوں اور فدائن اسلام کے ایک قابل ذکر کردہ نے اس ملک بیں اسلام کے روشن مستقبل کے لئے اپنا س کھ قربان کردینے کا شبہ کرلیا ہے۔ دہ اس راهين كيودور چل مجى عكي بس ملى پادليامنكى انقلالی دعوت اور اس ملک کو الهی بدایت میں رنگنے کا عزم اب ہم میں سے بتوں یر منکشف ہوچکا ہے۔ تاریخ کے اس نازک کے میں بر مسلمان مر لازم ہے کہ وہ اس انقلابی مش کو اسے خون کا آخری قطرہ تک میا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے غلبہ کی داہ میں سب کھے قربان كرنے كى توفىق عطا كرے اور اس عمل كو اين بار گاہیں قبولیت عطافرمائے۔

اب علاقے میں دردمند مسلمانوں کے جلے منعقد لیجے اور پٹن اجلاس کے لئے ان خطوط پر سفارشات ترتب دیجے۔ مرقریے اور برعلاقے ے جوصلہ مند مسلم بھائی بہنوں کے قافلے ترتيب ديجة - جو اس اجلاس مين شركت كرسلس \_ اين آمدكى بيشكى اطلاع سے مركزى اور صوبائي دفتركو بيك وقت مطلع ليحبة ـ يلنه ين متعید تاریخول میں آپ کی تشریف آوری کا ہم خرمقدم لرتے ہیں۔

آب کا بھائی راشدشاذ

حرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں دین کاعلم عام ہونے اور علمائے کرام کی اتنی بڑی تعداد کے باو بود آحریہ کیے مکن ہوا کہ خدا کے آخری رسول کی امت کی سیاسی قیادت ظالموں کے جوالے کردی گئے۔ اور اس فاش غلطی کو مسلمانوں کی حمیت ایمانی نے برداشت کرلیا ہو

نام ذنا ہے۔ ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ اس ملک کی کسی تعی سیای یارٹی کو مسلمانوں کے مستلے ہے کوئی دلچی نسی ہے۔ پاس سال تک رہمن جبکداب تک پارلیامٹ کے اندر مسلمانوں ک كانكريس كے صمرے بن رہے كے بعد اب اكر سلمان ولتول اور چیری ذاتول کے ذریعہ استعمال ہونے للس تو اس سے سای غلامی کا اندهرا مح سین ہوتا۔ ضرورت ہے کہ ہم این اصل قوت كالمحيج اندازه كرس- آخر آب اس حقیت ہے ہے خبر کیوں ہیں کہ نئی دلی میں کوئی بھی طومت آپ کے قصلے کے بغیر تہیں بن سکتی یه حکرال خواه دلی کی کرسی بر براجان ہوں یا ریاستی ان کی تحویل میں آگئ جول دراصل یہمارے معصوم سادہ اور دو توں کا ی تیجے کہ جب آپ نے کانگریس کومن حیث

یں مسلمانوں کو ۱۹ استسستس ملی چاہئے تھیں۔ زیادہ سے زیادہ احداد ۸۸ ری ہے۔ یہ جی الی استثنائی تعداد ہے جو ،١٩٠٠ کے الکش میں ديلهن كوملى اب بعلاجس امت كومخلف ساس پارٹیوں میں بٹنے کے بعد بھی اس کی تعداد کے مطابق نمائندگی نال سکے تواس کے سیاسی حقوق ک بات کیے سوجی جاسکتی ہے۔ جو نظام نیجے سے اور تك دجل وفريب رقائم مو وجبال دانسة طور ر مسلمانوں کی عددی قوت کو محم کرکے دکھا یا جاتا مو جال ساسی طفول کی تقنیم اس طرح کی جاتی ہو کہ مسلم دوٹ بے اڑ ہوجائیں ، جال مسلمانوں کو سیای غلام بنائے جانے کی ہر ڈھلی

اختیار کیا جائے توہ و تشتوں کی یارلیامنٹ

خالص سكول

شدت کے

تقويت ملتي

احیاء برسی

كن خانه جنگي

احیاء برسی ا

طوفان کی طرفہ

میں مختلف تر

لىضمانت

ملت کے بنیا

مسلمان اس

اب تک

آج کی سد

مسلمانول

جس كاذريعه

لجي بنيادي طر

سیاسی جماعت

51(1)

# موجوره ساکانظ اسمالول

# بارلیامنٹ کے مسام ممبران ایک سیاسی پارٹیوں کے

ملی یادلیامنٹ کے پٹنہ اجلاس میں ایک سیاسی بل پیش کیا جارہا ہے۔ جس سے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی رویے کی بنیاد بڑے گیاور توقع ہے کہ پچاس سالہ سیاسی غلای سے نجات کی راہیں وا ہوں گی۔ سیاں اس سیاسی بل کا ابتدائی حصہ پیش کیا جارہاہے۔

ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوستان یں مسلمانوں کی آبادی کوئی بیس کروڑ ہے جو مجموعي آبادي كاتقريبا بائيس اعشاريه دو فيصد ( ٢٠٠٢) ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب تاریخی مذاق ہے کہ اتنی بردی عددی قوت کو ایک بے بس اقلیت میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ جس کا ملک کے معاملات میں عملی طور برعمل دخل صفر کے برابر ہے۔ سیاسی طور پر اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو صرف اتنی کہ الیکن کے وقت وعدول کے سبز باغ د کھاکر مختلف سیاسی یارٹیاں ان کا استحصال کرتی رہیں ۔ گزشتہ پچاس سالوں سے بیں کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کو محض ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا جاتارہا ہے۔ لنجی ڈرا دھمکاکر ، کنجی فسادات کا ہوا کھڑا كركے ، ليجى جان و مال كے اتلاف كاعملى درامه رجاکر اور تھی وعدوں کے سبز باغ د کھاکر سیاسی یار شوں نے اس امت کو اپنا دست نکر بنا رکھا

ہے۔ باور یہ کرایا گیا کہ اس ملک میں تم اقلیت یں ہو۔ تم نے پاکستان بناکر اپنا حصہ پالیا ہے۔

اب بھلاتمهارا اس ملک میں کیارول ہوسکتا ہے ۔ بس میں کہ خاموشی سے جنے جاؤادر اس طرح جو جس طرح ہم صنے دیں۔ حالاتکہ اعداد وشمار کی عملی

قوت اس کے برعکس ہے۔ اگر مسلمان اس ملک

میں صرف بائیس فیصد ہیں تو دوسری قومیں بھی

اکرثیت کا دعوی نہیں کرسکتی۔ اب جو لوگ

اس ملک ہر گزشتہ پیاس سالوں سے حکومت

کرتے رہے ہیں ان کی عددی قوت کا بھی اندازہ

لگائے۔ برہمن مجموعی آبادی کے سات فیصد

سے زیادہ نہیں ۔ اس طرح او کی ذات کی

دوسری برادر بوں کی علیحدہ رائے شماری انہیں

قلیل اقلیت میں تبدیل کئے دیتی ہے۔ رسی لیجی

ذات کی قویس تویہ بھی اپنی اپنی بنیادوں ر غیر

مشروط اکثریت ثابت کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر

د مکھا جائے تو آج بھی دوسری تمام قوموں کے

مقاملے میں مسلمان ایک عظیم الشان عددی

قوت بیں مچر بھلا انہیں اقلیت کے خوف میں

ببلاک دینے کے پیچے اس کے علاوہ اور کیا

عوامل ہوسکتے ہیں کہ ان کے عزائم کا کس بل

نكال ديا جائے اور اس طرح الك عظيم الشان

نظراتی گروہ کو ہمشہ ہمشہ کے لئے لک کے

معالمات سے بے دخل کرکے ایک بے بس

زندگ صنے ير مجبور كردياجائے۔ گزشت پیاس سالوں کے سیاسی تجربے کے بعد آج ہندوستانی مسلمانوں رپ یہ حقیقت بوری طرح منکشف ہو حکی ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں ان کے جائز سیاسی حقوق کا تحفظ ممکن نہیں۔ فی زمانه جب برسیاسی پارٹی کا مکرده مسلم دشمن چیره کھل کرسامنے آچکا ہے ،جب ہرمشرک سیاسی قیادت کے ہاتھ مسلم خون سے رنگین ہیں ،جب بلا استثنی ہر سیاسی پارٹی کا منافقاند رویہ اوری طرح بے نقاب ہوچکا ہے ، جمہور امت کا یہ احساس ہے کہ کوئی بھی قوی سیاسی پارئی ہندوستانی مسلمانوں کے لئے مخلص نہیں ہے

اس سنلين صورت حال بين يه احساس شدت ے سر اٹھانے لگا ہے کہ سیاست کی موجودہ اندھیری گل سے نکلنے کی کوئی راہ دریافت کی

یہ احساس تھی عام ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کے واقعی نمائندوں کے لئے بارلیامٹ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ رہے سیاسی یار شوں کے ذریعہ نامزد کردہ مسلمان تو ان کی حیثیت ہمیشہ اکثری فرقے کے نامزد کردہ زرخرید غلام کی ہوتی ہے جو اپنا اولین فریصنہ اپنے ساسی آفاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کو قرار دیتے ہیں۔ الیمی صورت میں اکثریت کے ذریعہ نامزد کردہ لوگ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرسکتے ۔ یہ اینے مسلم نام کے باوجود دراصل اکثری فرقے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اليي صورت ين اس بات كى شديد صرورت

ہے کہ ہندوستانی سیاست میں واقعی مسلم نماتندگی کے دروازے کھولے جائیں اور مسلمانوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی نماتندے ہندوستانی پارلیامنٹ اور مختلف رياستي اسمبليون مين جميج سكين ادريه جمجي ممكن ہے جب مخلوط طریقہ انتخاب کو ختم کرکے متناسب نمائدگی کی بنیاد یر جداگاند انتخاب کا طریقہ عمل میں لایا جائے۔ جال سرمذہبی، ثقافتی اور نظریاتی گروہ کو اپنی آرزوؤں کے مطابق اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مجربور حصہ ادا کرنے کا

ينت داجالسمينيش كي جان والحمس

سیاسی انساف کے قیام کے لئے متناسب نمائندگی کونسلیم کرلینا سهلا مرحله ہوگا۔ جو لوگ قوموں کی تاریخ سے واقف ہیں اور جو حالات کے جبرادر تاریخ کی قوتوں کا ادراک رکھتے ہیں انہیں یہ بات سلیم کرنی ہوگی کہ کوئی بھی قوم زیادہ

دنوں تک جبر اور ظلم کے سہارے مجبور اور بے یس بناکر نہیں رتھی جاسکتی۔ اور اگر انصاف پر بنی معاشرے کے قیام کے لئے یوامن تبدیلی کے رائے نہیں کھولے جاتے توبہ تبدیلی تشدد اور تمام مسلم اور توڑ چھوڑ کے رائے سے آتی ہے۔ تاریخ کا یہ الساجرے حے دنیاکی کوئی قوت ٹال نہیں سکتی کردینے کے ۔ وطن عزیز کو کسی خانہ جنگی سے بچانے اور ایک برامن مستعبل میں داخل کرنے کے لئے لازم ہے کہ ہم انصاف کے بنیادی اصولوں کا پاس فصله كن جً رکھتے ہوئے يرامن تبديلي كے لئے جلد از جلد

> گزشت دس برسوں میں فسطائیت نے جس تنزى سے سر ابھارا ہے اور ہندو احیاء برستی قدیم ہندو ثقافت کے فروع کے لئے جس طرح کوشاں رہی ہے اس سے اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے

راست بمواركري-

# همارےمسائل کی جڑیں هماری سیاسی

يتنداجلاسمين يرهجان والعمفت فضيل الرجئن هلال عثماني

الحدلية وحده والصلوة والسلام على محد لانبي بعده قران صحيمين الله تعالى فرمايات: واعدوالهم ما استطعتم من قوة يه و من رباط الخيل رهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دوسم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما شفقوامن شي في سبيل الله بوف السكيموا نتم لا تظلمون

( ياره١٠٠ سورة الانفال - آيت ٢٠) اورتم لوگ جال تک تمهارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت \_ اور تیار بندھے رہنے والے کھوڑے ان کے مقابلے کے لئے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو: خوف زدہ کردو جنس تم نہيں جانے مراللد جاتا ہے۔الله كى راه يس جو كچھ تم خرچ کردگے اس کا بورا بورا بدلہ تماری طرف بلٹا یاجائے گا اور تمہارے ساتھ سرکز طلم مذہو گا۔ مذكوره بالا آيت بين حكم الهي مستقل حكم (StandingOrder) کے طور پر یہ دیا گیا ہے کہ حسب استطاعت و ضرورت قوت و طاقت مہا کرو۔ اور پھر لفظ قوۃ کے بعد عطف کا



ملی پادلیامنٹ کے گذشتہ اجلاس کا ایک منظر

واوجس کے معنی "اور " ( AND ) کے بین

وصاحت اور مثال کے طور یر لاکر اس قوت کی

یعنی اصل حکم استطاعت کے مطابق قوت و

طاقت کا حاصل کرنا ہے جو ایک دائمی اور

ائے دیکھیں کہ آج بہت ی قوتوں میں نے

(۱) جسم کی قوت (۲) افراد کی قوت (۲) علم کی

مستقل بالذات حكم ي

اہم قو تیں ہمارے سامنے کون سی ہیں:

اس جمهوری ملک میں ووٹ ( Ballet ) استعمال ہماری سیاسی بے وزنی کو دور کر سکتا ہے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس کا موقع ہمارے

قوت (۴) اخلاق و کردار کی قوت (۵) دولت کی قوت (١) متھياري قوت (١) سياسي يا دوك تشریح کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر تیار کھوڑے

آیک ایسی طاقت ہے جس کا ہوش مندانہ ، جمهوری دورکی به قوت زبردست سیاسی طاقت لے ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔

غور کیا جائے تو اس ملک میں ہمارے تمام مسائل کی جر ہماری سیاسی بے وزنی ہے اور ہم اینے دوٹ کا صحیح شعور اور منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرکے اپنی سیاسی بے وزنی کو سیاسی دزن میں بدل سکتے ہیں۔ بی جے بی جسی پارٹی کے وقتی اور ظاہری جھکاؤ اور مسلمانوں کی خوشامد والے اندازے بھی دوٹ کی قوت کا

ان جاعتوں ہر اثرانداز نہ ہوسکے۔ ہمارے ذہین باصلاحیت اور فعال افراد نے دوسری سیاسی جاعتوں کو چمکا یا اور ان جاعتوں کے مقاصد کو آ کے بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیالیکن مسلم

مستلےجنم لیتے ہے۔ ائب سوال ب اندازه کیا جاسکتا ہے۔ اکابر کے احرام کے باوجودیے کے بغیر چارہ بإركيمن نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں میں انفرادی طور یر شامل ہونے کا فیصلہ مجیج نہیں تھا ، کی جماعیہ نڪالني ہو ڳ مسلمان سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مگر اجتماعی حیثیت سے نہیں بلکہ انفرادی طور بر۔ انفرادی طور ہے شامل ہونے سے وہ سیاسی میں کیے بدلام جاعتوں کے سمندر میں قطرہ بن کر کم ہوگئے۔ ادر سیاس

12 ملى ٹائمزائٹر نیشنل

# ول كے ماز حقوق كالخفظ ناكى ہے

## ، کے نمائندے ہیں مسلمانوں کے نہیں

## لےمسام سیاسی بل کابتدائ حصد

کہ اس ملک میں مستقبل بعید میں بھی ایک خالص سکوار معاشرے کا قیام غیر حقیقت لبندان خیال ہے۔ پھر ہندو احیاء رسی جس شدت کے ساتھ مسلم ثقافت سے برسر پیکار ہے اورتمام مسلم ثقافتي اور مذهبي علامتول كويكسر حتم كردينے كے دريے ہے اس سے بھى اس خيال كو تقویت ملتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندو احیاء برستی مسلم ثقافتی طریقه اظهار سے ایک فصلہ کن جنگ اونا چاہتی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تباہ کن خانہ جنگی اس ملک کے مقدر میں ہے۔ ہندو احیاء پرستی اس ملک کو مسلسل ایک خون آشام طوفان کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ ایسی صورت میں مختلف تہذیبوں اور مذاہب کو برامن زندگی لى ضمانت دينے كے لئے لازم بے كداكياليے

ہندوستان کا فاکہ ترتیب دیا جائے جس میں آزادانه اور منصفانه طور برتمام مذہبی گروہ کو برامن زندگی کی ضمانت ملتی مور اور ایسا جھی مملن ہے جب عظیم جمہوری ہندوستان کو محملف تقافت کے وفاقی کموارے میں تبدیل كرديا جائے۔ اس طرح الك سو بائيس چوٹے چھوٹے تہذیبی وفاق کا ہندوستان امن و ہشتی کی الیسی نظیر قائم کرے گا جس میں تمام مذہبی اور ثقافتی کروہ مشتر کہ احساس کے تحت ملک کی ترقی کے لئے کام کرسکس کے گو کہ یہ تمام وفاقی ریاستس اینے اینے معاملات میں کلی طور بر آزاد ہوں کی البت دفاع اور خارجہ پالیسی کے امور مرکز کے ذریر نگراں ہوں گے۔

سابقہ تلخ سیاسی تجربات اور حالات کے جم کے تحت آج کے ہندوستانی مسلمان اپنا فریھنہ مجھتے ہیں کہ اس ملک کو خامہ جنگی اور ٹوٹ

پھوٹ سے بچانے کے لئے متناسب نمائندگی اور ثقافتی وفاق کی تجویز پیش کرکے اس ملک کے نے معماروں کی صف اول میں اپنے آپ کوشامل كرنے كا فرحاصل كرسكس نی سیاسی تجاویز کے محر کات:\_ اگر حکومت کی مردم شماری کے اعداد وشمار کو

سى صحيح تسليم كرليا جائے جب بھى اس ملك بيس مسلمانوں کی آبادی بارہ فیصدے کم نہیں ہے جس کے مطابق لوک سھاکی ہم ہ نشستوں میں ان کا حصہ ۷۲ کشستی قرار پاتی ہیں جب کہ اب تک مسلمان کملائے جانے والے پارلیمانی اراكين كى تعداد زياده سے زياده ٨٥٥ تك چيخى ب

لعن ٨٠٨ فصدريه محى الك استثنائي تعداد بع جو صرف ١٩٤٩ء يين ديلھنے كو ملى \_ كويا خود حكومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانی

کامیاب ہو کر تمهاری طاقت نہیں سنے گا بلکہ وہ

اس یارٹی کی طاقت ہے گا اور ان مقاصد میں

اگر محتاط اندازے کے مطابق اس ملک میں

مسلمانوں کی آبادی بیس کروڑ تسلیم کرلی جائے تو

لوك سبحاكي ٥٣٥ سيول بين مسلم سييس ١١٩

ہونی چاہئیں ۔ لیکن لوک سبھا میں مسلمان

ممبروں کی تعداد ۲۲ سے ۲۸ تک رسی ہے۔ اور ب

مسلمان مسلمانوں کے نمائندے نہیں بلکہ اس

پارٹی کے نمائندے تھے جن کے ٹکٹ پر وہ

ا کی صورت یہ ہے کہ آبادی کے تاسب

ے پارلیمن اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی

نماتندگی کے لئے ان کے نمائندوں کی تعداد مقرر

کردی جائے جس کو ریزرویش آف سیٹس کھا

جاتاہے ، کیا وجہ کے مسلمان این آبادی کے

تاسب سے حکومت میں حصہ دار نہ بنس

متناسب نمائندگی کا اصول ہمارے دستور اساسی

میں کئی جگہ اپنایا گیا ہے اور آبادی کے اعتبار

بافي ص پر

كامياب موكر الوان مين يسخي تھے۔

معاون بنے گا جو اس پارٹی کے مقاصد ہیں۔

ثابت كياہے كه موجوده مسلم نمائندگى در حقیقت اکرین فرقے کی نامزد کردہ نمائندگی ہے جے مسلمانوں سے تھیں زیادہ اکثریتی فرقے کے عزائم کی پاسداری مقصود ہے۔ حقیقی مسلم نمائدگی جداگانہ طریقہ انتخاب کے بغیر ممکن

تقريبا پچاسي فيصد هندوستاني مسلمان جو ملك کے نو صوبوں میں آباد ہیں۔ وہ ہیں بوتی ، مغربی بنگال بهار مهاراششر ، آندهرا بردیش ، گرنافک، كيراله السام اور جمول وكشمير - ان صوبول مين سر کاری اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی آبادی کچواس طرح ہے:

| ك كي جموعي   | رياست يس مسلم ما | نامرياست     |
|--------------|------------------|--------------|
| بادى كاتناسب | آبادی کانتاسب    |              |
| 7707         | 1000             | اربرديش      |
| 1006         | . 1100           | مغربی بنگال  |
| 140          | 1801             | بهاد         |
| 400          | 904              | مهاراششر     |
| 400          | r10 m            | كيراله       |
| 004          | As O             | آندهرايرديش  |
| 0,4          | 44               | المام        |
| 001          | 1101             | كرنائك       |
| MAN          | 44.4             | جميول وكشمير |
| 10004        | G790             | ديگر بشمول   |
| 100_         |                  | لكشديب       |
|              |                  |              |

گویا جغرافیائی طور پر منتشر ہونے کے باوجود ملک کی نوریاستوں میں مسلم آبادی کا ارتکاز کھی اس طرح ہے کہ نے ہندوستان کے بین الملی ثقافتي وفاق ميس واضح طورير مختلف علاقول ميس مسلم ثقافتی وفاق کے لئے گنجائش پیدا ہوسکتی ہے۔ رسی جدا گانہ طریقہ انتخاب کو رائج کرنے کی بات توسیاس انصاف کے اس سیلے مرطے میں با في صفاير

میرت کے باوجود مسلمانوں کی زہبی علامات محفوط مندره یائیں تو مچر ایسی مسلم نمائندگی کا

حاصل می کیا ۔ ان واقعات نے دراصل سے الألكاران といれてもいからま المراد و الم المرا - ادراب الريد بخي من ١٠٠٠ المات على

جغرافيا في حقائق:\_ نظام میں سیاسی پارٹوں کے بیند مدہ مسلمان بھی ملم تاسب کے اعتبارے سستن ماصل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو بھلااس نظام کو مزید جاری رہے کے لئے کیا اخلاقی جوازے ۔ سیاسی انصاف کا قیام دستورکی تمهدین کیا گیا ایک وعدہ ہے۔ پھر ایک الیے نظام سے جو سیاسی انصاف کی کھلی خلاف درزی کا مرتکب ہو رہا ہو 35 C L . . . ایک ایے غیر دستوری عمل کو جاری رکھنے کے لئے کوئی موثر دلیل نہیں لائی جاسکتی۔ لہذا ایک نے سیاس متبادل کی تلاش کا کام وقت کی اہم

> حقیقی مسلم نمائندوں کی ضرورت:\_\_ مابعد انهدام مندوستان ميس به احساس مجي عام ے کہ مختلف سیاسی یارٹوں کے نامزد کردہ مسلم راكين پارليامن يا مسلم وزراء مسلمانون كي حقیقی نمائندگی کا دعوی نهیں کرسکتے۔ یہ دراصل اینی پارٹیوں کے نمائندہ ہوتے ہیں جن کا بنیادی کام متعلقہ پارٹیوں کے مفاد کی حفاظت کرنی

سیاست میں مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی تعداد سے

بہت کم نمائندگی ملی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں یرایسا

بھی ہوا ہے کہ بوری کی بوری ریاستی اسملی

مسلمانوں کے وجود سے محروم رسی سے - مدھیہ

يرديش كى موجوده التمبلي اس قبيل كى بهترين مثال

ہے۔ اب اگریہ حقیقت ہے کہ موجودہ سیاسی

ہوتی ہے ادر ان سے ایک سیولر جمہوری ڈھانچے میں میں توقع بھی کی جاتی ہے۔ میں وجہ تھی کہ مرکز میں مسلم وزراء کی موجودگی کے باوجود دن کی روشن میں غیر قانونی اور غیر آئینی طور کر بابری مسجد مندم کی جاتی رسی اور یارٹی کے مفاد کو اولت دینے والے مسلم وزراء انتہائی خاموشی پی تماشہ دیکھتے رہے ۔ اب اگر مسلم وزراء کی موجود گاور پارلیامنٹ میں مسلم اراکین کی چلت

# باسى بے وزنی میں پیوست ھیں

## بثمانى ككليدى خطبه كاهم اقتباسات

ملت کے بنیادی مسئلے اس سے حل نہ ہوسکے اور مسلمان اس ملک کی سیاسی قوت نه ن سکے۔ اب تك كى لفتكو كا حاصل يد الله كد: مج کی سب سے موثر قوت سیاسی قوت ہے بس كاذريعه دوث ہے۔

مسلمانوں کاسب سے برامستلہ جس سے دیگر مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اس ملک میں سیاسی بے وزنی

ائب سوال یہ ہے کہ سیاس بے درنی کو باوزنی

مسلمانوں کے تعلق سے ہر قسم کی معلومات مهيور يس جمع كردى جائين تاكه بوقت صرورت ہمارے سامنے نوری معلومات آجائیں۔ (٣) پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں وہی شخص مسلمانوں کا نمائدہ سمجھا جائے جو مسلمانوں کی جاعت کے ٹکٹ پر کامیاب ہو۔

(۲) اس جاعت کے مرکزی دفتر میں

(٣) ہمیں مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکالی ہوگی کہ وہ مسلمان جو کسی دوسری پارٹی

باركيمنث اور الممبليول مين وي شخص مسلمانون كانما تنده سجها جاستے جو مسلمانون کی جاعیت کے ٹکٹ پر کامیاب ہو۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنِ سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ وہ مسلمان جو کسی دو سری پارٹی کے ٹکٹ پر الیکش لڑرہا ہے ہمارے دوٹ کا س لئے مشحق ہے کہ وہ ہے تومسلمان ی۔

کے ککٹ یر الیکش لڑرہا ہے ہمارے ووٹ کا يس كيب بدلاجائے۔ ؟ اس لئے مشحق ہوسکتاہے کہ وہ ہے تومسلمان ہی ساس بے وزنی کو ختم کرنے کے لئے ہمس (۵) ہمس کھر کھر جاکر مسلمانوں کے ذہن لچ بنیادی طریقے اپنانے ہوں گے: میں یہ بات اتارنی ہوگی کہ جو مسلمان تمہاری (۱) اس ملک میں مسلمانوں کی این ایک سیاس جاعت ہوجس کا دائرہ بورا ملک ہو۔ پارٹی کے مکت یر الیکن نہیں اور اے وہ

مكے از مطبوعات مسلم میڈیا ٹرسٹ ير نشر پبليشر الذيشر محد احمد سعدنے تبج ریس بهادر شاہ ظفر مارگ سے چھیواکر دفترملي ثائمزانشر نتيثل 49، ابوالفصل الكليو

س شمارے کی قیمت پانچ روپے

سالاندچنده ایک سوروی اجالس امریکی ڈالر

جامعہ نگر ، نئی د ملی۔ 110025 سے شالع کیا فون نمبر 6827018 ... 6827018 سرى نگر بدريعه بوائى جاز ساڑھ پانچروپ

# ملى بإرليامن في يوقى خبارات ورنام نهاد بكوار سول كاجارها ديمله

## ملی چارلیامنٹ کے خلاف چروپیگندہ مہم کا ایک سرسری جائزہ

جس طرح جنگ علیج کے دوران عراق جانے کے

بارے میں لوگوں کو اکساکر ہنگامہ کیا گیا تھا۔اس

ملی پارلیامن نے جب بھی ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی شعور بخشنے اور دنیا کے کسی تھی خطے میں مسلم بھائیوں یہ ہورہے مظالم کے خلاف صف آرا ہوجانے کے لئے آواز بلندی تو الیا محسوس ہواکہ جیسے اس نے بھڑ کے چھتے میں باتھ ڈال دیا ہو ، جیسے ہندوستان میں ملک گیر سطح يرزلزل آگيا مو ، جيے نام نهاد سيكولر عناصر اور لطلے ہوئے فرقد برستوں میں بو کھلاہٹ پیدا ہو کئ ہو، جیسے ہمارے قوی میڈیا یہ جنون طاری ہو گیا مواور جيے كوئى نئ اور انہونى بات كه دى كى مو وكوني يونكادين والابيغام نشركرديا كيابو

می بان ا معاملہ کی ایساس ہے۔ ہمارے قومی اخبارات و رسائل کے صفحات اس کے گواہ ہیں۔ ملی یارلیامنٹ نے جب بھی کوئی آواز بلند کی توہمارے قومی میڈیا میں زلزلہ آگیا، نام نماد دانشورون اور صحافیون کا قلم جوش مارنے لگا ، اخبارات میں ملی یارلیامنٹ کے خلاف مصامن شائع ہونے لگے ، ربورٹیں قلمبند کی جانے لکیں ، مراسلے للھے جانے لکے اور ملی پارلیامنٹ کو آر اليس اليس اور وشوہندو بريشد كاہم پله قرار دينے كى جی تور کوشش کی جانے لگی۔ وہ اپنا زور بیان اس ير صرف كرنے لكے كه ملى بادليامن فرقة رسی کو ہوا دے ری ہے ؟ مسلم دسمن طاقتوں کو تقویت پہنچاری ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں بلائے ناگمانی کودعوت دے ری ہے، مسلمانول کو اور ملک کو تھی تباہی و بربادی کی جانب لے جانے کی کوششش کرری ہے اور وہ مندوستان کی ایک نی تقسیم کی بنیاد فراہم کرری

قوی مڈیانے کی یادلیامٹ کے قیامے لے کر اب تک اس کے قافلہ کوروکنے کی نہ جانے کتنی کوسسٹس کی بن اور دہ اب مجی اس من معروف ہے۔ کچ اخبارات مل بارلیامن کے یاکرہ اور مقدس مثن کو سیاس عزائم کے ترازد ير تول رے بن تو کي لوگ قائد على بادليامنث ير مندوستاني مسلمانون كاسياس ليدر بن كراي مقاصد كي مميل كي خوابش كا الزام عادرادے میں۔

الله اجلاس سے متعلق لی، پارلیامن ک جائب عمندو بين كو جيج جانے والے دعوت نامد ير تبصره كرتے بوت انگريزي روزنامه " دى ہندو " لکھتا ہے کہ " قائد کی یادلیامن کے نظریات و خیالات وی بس جن کی بنیاد بر سنکو مراوار مسلمانول کو مطعون کر تاریتا ہے۔ اور ان ى خيالات ونظريات كويشذ اجلاس بين " بل "ك فكل من ييش كيا جانا بي "اخبار كے مطالق" اس سای بل کے عناصر ترکیبی میں دو خطرناک چیزی بس ۔ ایک علیمدہ الیکوریٹ کی بنیاد پر مسلمانوں کی متاسب نمائندگ اور

دوسرے مندوستان کو ثقافتی فیڈریش میں تبدیل كرنے كى اسكيم ـ به الفاظ ديگر ماضى ميں اليے بى نظریات و خیالات نر مبنی مطالبے کی قیمت مندوستان بالخصوص مسلمان آج مجى اداكر ربا

تجزيه نگارنے قائد ملى يادليامن كاس دليل كو بھى بدف تقيد بنايا ہے كه مسلمانوں كو جميشه يہ مثوره دیا جاتا رہا کہ وہ این آواز بلند نہ کریں کیونکہ اس بر ہندوؤں کی جانب سے ردعمل ہو گا

نے این ایک دوسری راورٹ میں پٹنہ اجلاس کے موقع پر ارسال کئے گئے دعوت نامہ کوہدف تقدينايا ي - اورجي جركر بحراس نكال --بندوستاني مسلمانول كومشركانه سياسي غلاي ے نجات دلانے کی آواز سے ان یر اس قدر بو کھلاہٹ طاری ہو گئے ہے کہ دہ اپن اوری قوت اس آواز کو دبانے میں صرف کر رہے ہیں۔

Milli drafts Indian Mus والديس ي هروام جارو 

> اور اس کا تیجہ ہے کہ آج پارلیامن میں مسلمانوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور مدهب بردیش العملی میں ایک بھی مسلم رکن المملی نہیں ہے۔ جو مسلم ممبران آداز اٹھاتے ممى بين ده تب تك لي نمين بول ياتے جب تك کہ ان کی جاعتوں کے لیڈران اس کی اجازت نہ دے دی ۔ اخبار کی پارلیامن کو ایک خطرناك اور تباه كن تظيم قرار دية بوي كتا ہے کہ اس عظیم کی جانب ہے جو مواد تھیم گیا جارہا ہے اگر دہ غلط ہا تھول میں مرجائے تو لوگ اس کا اعتصال کرکے بلک می فرد رسی کو فردع دینے کا کام کریں کے۔ کویا اخباد کے خیال مي على بارليامنك كا مواد مندوستان عي فرقه رت بعيلان كاسب ين سكتاب

ای طرح دوسرے انگریزی بندی اور اردو كے اخبارات مثلا الفين ايع ، پائير ، اندين ا يكسريس ، مندوستان المنز ، جن ستا ، راشريه سادا ، تیل کراف دغیرہ نے بھی لی پادلیامن کے اس مقدس مش کوہدف تقید بناگراہے دل کی بھڑاں نکالی ہے۔ ایکن ایج نے کی پارلیامن پر حملہ کرتے ہونے اس پر ایک Radical تظیم ہونے کا ستان لگایا ہے اور قائد ملى بارليامنك كو ايك فود ساخة ليدر قرار دیے پر اپنا سادا زور صرف کیا ہے۔ اکافک المرنے فی بادلیامت یہ الزام لگایا ہے کہ وہ لوکوں کے درمیان ای فرح بنگام ریا کرری ہے

انگریزی اور ہندی کے اخبارات نے جو معاندانہ رویہ اپنایا ہے وہ حیرت انگز نہیں ہے ،حیرت انگر تواردو کے اخبارات کاروبیہ، بالخصوص دیل سے شائع ہونے والا قومی آواز تو انگریزی اور ہندی کے اخبارات سے دو قدم آگے لکل گیا ے۔اس کے دیرنے وکداکی کشمیری رہمن ہے ، اداریہ تحریر کرکے ملی یادلیاسٹ کے مقدس عزائم کو نا کام بنانے کی اپیل کے۔اس اخبارنے ملی یارلیامنٹ کووٹو ہندو براشد اور آر

خطرناك بتائج ير عور كرنا مو گاكيونكه بيران كي بقا ، ان کے نشخص اور ان کے مستقبل کے تحفظ کا سوال ہے .... ایک ایسی می تنظیم ملی پارلیامن ہے۔ .... اس دو کان پر ایساز ہر آلود بكاؤ مال ہے جس كا اگر توڑ نه كيا گيا تو د شو مندو ریشد کی طرح ملی پادلیامنٹ بھی ہندوستان کو نفرت کی بھٹ میں جلانے میں کامیاب ہوجائے ک ملی پارلیامنٹ نے مسلمانوں کو کافروں کے طابع مذر کھنے کی جو بات کمی ہے اسی نظریہ کو لے کر بی ہے بی اور وشو ہندو بریشد ہندوؤں کو اکسا رسی بس کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رسی ہے اور نام نہاد سکولرزم کے نام یر مسلمانوں کی منہ بھرائی کرکے ہندوؤں کو غلام بنا یا جارہا ہے۔"

تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ یہاں کے مشرکانہ اور

ظالمانہ نظام کے تحت می ہمس این زندگی گزار فی

چاہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ "کیا ایماندار مسلم

قیادت ہندوستان کے غریب مسلمانوں کے دو

ردیے کے چندہ سے وجود میں آسکتی ہے یا ایسی

قیادت کے لئے برونی سرمایہ کی فرادانی

صروری ہے۔ اگرید دوسری بات ہے تواس سے

توبر می جھل ۔ " یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ

ہندوستانی مسلمانوں کے دوروپے کے چندہ سے

كوئى مسلم قيادت وجوديس نهيس آسكتي توسوال

پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں موجود مسلم

قیادت ایماندار نہیں ہے۔ ری دوسری بات تو

کیا مولانا قرآن و سنت کی روشنی میں بیرونی

سرماييكي فراداني كاالزام عائد كررسي بس اكرب

فرض محال برونی سرماید کی فرادانی کے الزام کو

م ان مھی لیا جائے تو کیا قرآن وسنت میں صالح

ادر ایماندار قیادت پیش کرنے کے لئے برونی

سرمايي كىددلين كو ناجائز قرار ديا كيا ب اوركسي

براس طرح الزام عائد كرنا كهال تك درست اور

حق بجانب ہے۔ کیا مولانا یہ بتائیں گے کہ ان کی

مذکورہ دلیلوں کی بنیاد کیا ہے۔ کیا وہ قرآن و

سنت کی دو سے الیبی بات کر رہے ہیں یا محص

دیلی میں ملی یارلیامنٹ کے کونش کے موقع

یر دہی کے ایک دوسرے اردو اخبار " فصل "

يمال تك لكوديا تحاكه على يادليامن بندوستاني

مسلمانوں کو انتشاریس ببلار کھنے کی ایک امریکی

سازش ہے۔مضمون کے مطابق " بلی پارلیامنٹ

كا تماشه كوراكرك واكثر شاذ نے اين امريكي

آقاؤں کی سازش کا آلہ کارین کریے ثابت کرنے

ك كوشش كى ب ك بندوستانى مسلمان عليدكى

بندے اور اس کا ملک کے قوی دھارے سے

کوئی تعلق سیں ہے اور اس طرح وشو مندو مریشد

لی ہے تی اور آر ایس ایس کو سلمانوں کے

فلاف مزيد منظم ومتحد بونے کے لئے ہواز فراہم

روزنامدانڈین ایکسریس نے اسے اداریے

این عقل سے ایسی دلیلیں دے رہے ہیں۔

اسی طرح جب ملی یارلیامنٹ نے اپنے دین تقاصے کے تحت بوسنیائی مسلم بھائیوں بر ہورے مظالم کے خلاف صف آرا ہونے کی اپیل ہندوستانی مسلمانوں سے کی تو اس اخبار پر

قومی آدازی میں دلی کے مولانا اخلاق حسین

بو کھلاہٹ طاری ہو کی اور اس نے ایک خط ناک مضمون شائع کر کے ہندوستان کی انگلی جنس ایجنسوں سے ملی یارلیامنٹ کے خلاف ایکش لینے کی باالواسط اپیل کی۔ صرف اتا می نہیں بلکہ اس نے بوسنیائی مسلمانوں کی مدد کے لے جانے والے مقدس قافلے کو "بے نام فوج" قرار دیتے ہوئے اے بدف تقید بنایا۔ اخبار قومی آوازنے ملی پارلیامٹ کے تعلق سے باریا این مسلم دشمن ذہنت کواجاگر کیاہے اور قائد می پارلیامنٹ یر ذاتی اور رکیک تھلے کرنے تک ے کریز نہیں کیا۔

قاسمی اخبار کے ذکورہ ادار سے ادر ملی یادلیامنٹ إتبره كرتے بوغ اپنے مراسلے میں للمے بس ك

ملی پارلیامنٹ نے جب بھی کوئی آواز بلند کی توہمارے قوی میڈیا میں زلزلہ آگيا ونام نهاد دانشورول اور صحافيول كاقلم جوش مارف لكا واخبارات ييل لى پارلیامنٹ کے خلاف مصنامین شائع ہونے لکے دربور میں المبند کی جانے لکس، مراسل للمع جاني لكي اور لى بارليامنك كو آرايس ايس اور وشوبندو پيشد كابم يله قرارديني في توركوشش كي جانے لكي

ایس ایس کے برابر گوڑا کرنے کی کوشش ، ہندوستان جیے ملک میں کسی فرقد کی بھی مذہبی مکومت مک کی کی جبی کے تصورے میل نمیں کھاتی ۔ " حضرت مولانا سے سوال کیا جاسكتا ہے كہ كيا وہ يہ بات قرآن وسنت كى رو ہے کہ رہے ہی اور کیا قرآن وسنت میں ذہبی حکومت کے قیام کے لئے اس قسم کی کوئی شرط عاند کی کئے ہے۔ کیا قرآن و سنت میں جو نظام پیش کیا گیاہے وہ ہندوستان جیے ملک میں قابل نفاذ نسیں ہے اور یمال ذہبی عکومت کے قیام کا

ين قائد في پادليامنك كو فودساخة ليدر قراردية ہوے کونش کو ایک ناکام اور کنفیرڑ کونش بناتے ہونے لکھا کہ " ملی پارلیامنٹ کے ذریعہ یاس کردہ کھ قراردادوں سے ملک میں فرقہ ہے ت یں اصافہ ہو گا جو کہ اس وقت ویے بھی باہری مسجد کے اندام کی وجہ سے عروج یہ ہے۔ مثال کے طور یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اسلامی مالک کی تظیم او آئی ی کی رکنیت ماصل كرنے كى كوشش سے ان عناصر كے الزامات كوتفويت حاصل موگى جو مسلمانون ير مندوستان با في صلير

كت بوئ لكما بكر "اليا محوس بورباب كه مندواور مسلم فسطائي جاعتي اليدوسر ك معاون بن كر اليك بي متصد اور اليك بي منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرری ہیں۔ عکومت اور دوسری سکوار جاعتی سجیدگی کے ساتھ اس نے خطرے کامقابلہ کریں گیاس پروٹوق سے کچھ مى نهيل كما جاسكتا \_ البية اكثريت اور الليت دونوں کو ان نے اجرتے فسطانی رجانات کے

# اننده عام انتخابات مسلمانوں کی سیاسی بصیرت کا امتحان

پلیٹ فارم وجود میں آیا بھی تو ساز شوں کا شکار

انوط

آئدہ عام انتخاب کے پیش نظر مسلمانوں میں زبر دست ششش دی کی کیفیت ہے وہ سر دست یہ فیصلہ کرنے کی پوزیش میں نہیں ہیں کہ کس سیاسی جماعت کے حق میں اپنا دوٹ دیں۔ اس صورت حال میں ہماری کوششش ہے کہ سنجیدہ بحث کے اس کالم میں ایسی باتیں امجر کر سامنے آئیں جو مسلمانوں کے لئے مشعل راہ نہ سمی کم از کم کسی قسم کی حکمت عملی افتیار کرنے میں صرور معاون و مدد گار ثابت ہوں۔ اہل فکر اور صائب الرائے حکمت عملی افتیار کرنے میں صرور معاون و مدد گار ثابت ہوں۔ اہل فکر اور صائب الرائے حضرات کے خیالات و نظریات کو نمایاں انداز میں شائع کیا جائے گا

آئندہ عام انخابات کے تنائج کیا ہوں گے لیسی طور پر کچھ کھنا قبل از وقت ہوگا خصوصا الیے ماحول میں جبکہ دو ٹنگ ہے امکی گھنٹہ قبل کندائے عامہ کے تبدیل ہونے کے امکانات موجود ہوں۔ البتہ موجودہ صورت حال کے پیش نظریہ قبیاس آرائی صرور کی جاسکتی ہے کہ اس بار کے انگریت حاصل ہونے کے امکانات نظر نہیں اکثریت حاصل ہونے کے امکانات نظر نہیں اکثریت حاصل ہونے کے امکانات نظر نہیں کو بھی ہوچکا ہے ہوم کر تک پہنچنے کے بلند بانگ کو بھی ہوچکا ہے ہوم کر تک پہنچنے کے بلند بانگ

دعوے کیا کرتی ہیں۔ آج دہ بھی مسلمانوں کو رجھانے کے لئے مضحکہ خزطریقہ کار اپنانے پر مجبور ہیں۔

مسلمانوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ آزادی
کے چند ابتدائی سالوں کے بعد سے اب تک یاتو
قیادت کا فقدان رہا ہے یا مفاد برست، خود
عرض اور ناعاقب اندیش قیادت رہی ہے۔
کبھی اگر کسی نے مسلمانوں کے حقوق کی آواز
بلند کرنے کی جرات بھی کی تواسے اس کی بھاری
قیمت ادا کرنی رہی ۔ اور اگر کبھی کوئی علیحدہ

ہوکر موت کی آغوش میں پیج گیا اور آن بھی اور کر موت کی آغوش میں کیج گیا اور آن بھی جس کا کوئی نگسبال نہیں ۔ لیکن ہم سالہ فونچکال واقعات ، فسادات کا لائتناہی سلسلہ، بابری معجد کی شمادت اور مسلم پر سنل لا میں دخل اندازی جیسے واقعات نے مسلمانوں کے اجتماعی شعور کو ہمدار ضرور کردیا ہے۔ اس لئے پہلے سے کوئی تھوس قیادت اگر موجود نہ بھی ہو تو

وقتی طور ر وجود میں آنے والی مخلصان قیادت

مجى مسلم رائے عامہ كو صحيح سمت دلانے بيں

معادن ثابت ہوسکتی ہے۔
د کھیا جائے تو مرکز تک پینچنے کی دوٹریس شابل جماعتوں میں سے ایک بھی ایسی تمین ہو ہماری توقعات پر پوری اترتی ہو لیکن چوردل کے شہر میں ایک چھوٹے گرہ کے ایمانداری کی سند دی جاتی ہے اس اصول کے پیش نظر ہمیں کسی ایسی ساتی پارٹی کا انتخاب کرنا ہو گا جس کے دامن برخون مسلم کے نشانات نستا یکے ہوں۔

انتخابات كاموجوده منظرنامه:\_

موجودہ سیاسی نظام میں داقعہ یہ ہے کہ

مسلمانوں کے لئے کوئی متبادل نہیں ہے۔ ان نو

ریاستوں میں جہاں مسلمانوں کی پیچاسی فیصد

آبادی رہی ہے درج ذیل سیاسی پارٹیوں کواثر

اسے ان کا پہندیدہ سیاسی فیصلہ بادر نہیں کرایا

جاسكتا \_ مسلمانول مين كزشة چند برسول مين يه

حاصل ہے۔

جہاں تک کانگریس کا سوال ہے تو مسلمانوں کی اس دیرینہ مهر ہان نے چالیس سالہ وفاداری کا جو صلہ دیا ہے اس کا تتبجہ ہے کہ آج مسلمان

تحرير شريف احسن مظهرى



غلامی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ جبلپور سے بھاگل پور اور اجودھیا سے سارا ہندوستان دردو الم کی ایسی داستان ہے جس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔

دوسری بڑی پارٹی بی جے پی ہے جس کے بارے بیں کچھ کھنا شیں ہے اس لئے کہ بی ہے پی خوشنا پردہ ڈال پی خوشنا پردہ ڈال کے معلمانوں کے دلوں پر نقش اس کی تصویر کھی بکی نہیں پڑسکتی۔

تسیری پارٹی نیشنل فرنٹ ہے جو متعدد چوٹی برمی اور بظاہر غیر فرقہ پرست پارٹیوں کا معجون مرکب ہے۔ بلاشبہ ان میں شامل بعض جاعتوںنے ریاستی سطح پر فرقہ دارانہ فسادات پر قابو پانے میں کچھے کامیابی حاصل کی ہے لیکن امن قابو پانے میں کچھے کامیابی حاصل کی ہے لیکن امن

上的。上

#### العتيه : حياسي ال

بھی ان نو ریاستوں میں حقیقی مسلم نمائندوں کا عمل دخل بیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی محردی کے ازالے کاسب بن سکتاہے۔ یہ محض سیاسی ترتیب و تشکیل کامسئلہ ہے درید عددی قوت بذات خود کسی قوم کی سیاسی بر تری كافيصله نهيں كرتے ۔ درية آخر كيا دجہ ہے كه كيراله اور مغربي بنكال مين مسلم آبادي كانتاسب تقريبا يكسال ب ليكن كيراله بين جهال مسلمان این بنیادوں یہ منظم ہونے کی وجہ سے ایک مؤثر سیای قوت ہونے کا احساس دلاتے ہیں دہیں مغربی بنگال میں سیاسی پارٹیوں کے حاشیہ نشیں بن جانے کی وجہ سے وہ صوبائی سیاست میں کوئی حيثيت نهيل ركهت اب اكر اتني براي عددي قوت کے ساتھ دانش مندانہ ساسی حکمت عملی بھی بروے کار لائی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک کے معاملات میں مسلمانوں کو فیصلہ کن سیاسی اہمیت حاصل مذہوسکے ۔ اس کے برعکس اگر موجودہ سیاسی نظام کے اندر سی مراعات تلاش كرنے كى روايت برقرارر فھى كئى تو آنے والے دنوں میں سیاسی نا انصافی کی ادیوں سے بریشان ہو اور اس ملک کے مقبور و مجبور عوام ان راستوں ك طرف جا لكلس كے جس بيس باشند كان ملك كى بھی تباہی ہے اور خود اس ملک کی بھی۔

مذکورہ اعداد وشمار اس امریر دلالت کرتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کے لئے منصفان سیاسی عمل دحل کا راست مسدود ہے۔ صورت حال اتنی سنگن ہے کہ ہندوؤل کے ذریعہ نامزد کردہ کامیاب مسلم امیدداروں کی تعداد تھی مسلسل کم ہوری ہے ۔ جب کہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حلقہ انتخاب کے غیر منصفانہ تعن کے باوجود آج بھی تقریبا ۸۲ لوک سبھا حلقوں میں مسلمان ایک فیصلہ کن تعدادیس آبادہیں۔ خودسر کاری اعدادوشمار کے مطالق ملک کے اندر محم از محم ستر اصلاع الے موجود ہیں جن بیں مسلمانوں کی آبادی تنن لاکھ ے زائد ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ مسلم آبادی کو ذات پات کی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے باوجود آج بھی مسلم آبادی کے حلقوں میں مسلم دو ٹوں کا واضح ارت کاز موجودے۔ اب اگر مسلم مادی کے ارتکاز کے پیش نظر پہلے مرطے میں ان نو صوبوں سے جدا گان انتخاب کا آغاز کیا جائے تو لوک سھاکی سو سے زائد الشستن ملم نماتندگی کے جصے میں آئیں گ جو خود اتنى براى تعداد ہے جو اكثريت اور اقليت کے سارے تصورات کونہ و بالاکرنے کے لئے

جنتادل، بي جين، شوسينا، كانگريس آئي، سى في آئي ايم سماج وادي يارئي، سماجوادي جنتا پارئی سی بی آئی انڈین بونین مسلم کیگ، تلکو ديشم، مجلس اتحاد المسلمين، آسام كن بريشد. جہاں تک مرکز کی حکمرانی کاسوال ہے تواس کے لئے تین یارٹیاں اپناحق ثابت کرنے کی کوشش کرری ہیں۔ کانگریس آئی ای ہے بی اور قوی مورچه بائس مورچه کا مجوزه محاذ . مسلم ليك جو كيرالاك سطح تك مؤثر قوت مجمى جاتى تھی اب انتشار کاشکار ہے اور کھی اس عمل سے مجلس اتحاد المسلمين تهي دوچار ہے۔ قومي سطح ک پار شوں میں مسلمانوں کو گویا ان تبن سیاسی محاذ کے درمیان می کسی آبک کومعتبر تھمرانا ہے۔ جب که واقعه برے که مسلمان ان تینوں سیاسی محاذ کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ کانگریس کو بابری مسجد کے انہدام اور مسلمانوں کی موجودہ بسی کے لئے ذر دار محمرا یا جاتا ہے تو بی جے بی داضح طور ہر مسلم دشمن رویے کے ساتھ میدان میں آئی ہے۔ جنتا دل، سماجوادی جنتا یارٹی اور بائس بازدکی قوتس نے بھی اینے دور اقتدار میں مسلمانوں كوصرف وعدوں كاسبز باغ د كھاتى آئى بن جب كه متعلقه رياستون بين أن كي حكومتي مسلم دولوں کی بنیاد ہر ہی دجود میں آئی تھیں۔ ان تىن منافقوں بىں كسى أيك كا انتخاب مسلمانوں کی سیاسی مجبوری او قرار دی جاسلتی ہے لیکن

احساس مھی عام ہوا ہے کہ سمی سیاسی پارٹیاں اینے اپنے اندازے مسلمانوں کاسیاسی استحصال كرناچاهتى بس اوراس نكتة يرتوسجي متفق بس كه اس ملک میں کسی مسلم سیاسی قوت کے احیاء کا راسة روكے ركھاجائے۔رہے خوش كن بيانات اور سبر باغ د کھانے کا سلسلہ تو اس کا انتظام تقریباسجی برسی پارٹوں نے کم دبیش کرر کھاہے \_ کانگریس آفی اگر پانچ سو کروژ روپیوں کی تھیلی د کھاتی ہے تو بی ہے بی نے بھی اماموں کی تخواہوں میں اصافے اور شیروانیوں کی تیاری کا کام شردع کردیا ہے۔ رسی جنتا دل یا بائیں بازو کی قوتیں تومسلمانوں کو مسحور کردینے والی گرماگرم تقريرون كايمال مجي وافر انتظام ہے ۔ البتة اكر مسلمانوں کے تنیں ان تمام پارٹیوں کے عملی ردیے کا جائزہ لیا جائے توسخت مالیسی ہوتی ہے ادر ایسالگتاہے کہ مسلمانوں کو مختلف قصائیوں میں سے ایک قصائی کا انتخاب کرنا ہے۔ اب ا می ایسی صورت حال میں یہ او جھا جاسکتا ہے كہ جب دوك دينے سے سياسى غلافى كے سائے مزید کرے ہوتے جاتے ہیں اورجب کسی پارٹی کو دوٹ دینے سے مسلمانوں کا کچھ بھی بھلانہیں ہوتا تو آخر ووٹ دیا ہی کیوں جائے ؟ اگر مسلمانوں کے پارلیامنٹ میں موجود ہونے یا دزرات کی کرسوں ہر براجان رہے سے امت مسلمه کو ذره برابر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو ان نماتندوں کو پارلیامنٹ میں رہنے کی ضرورت ی کیا ہے۔

صرورت ہی کیا ہے۔ بعض لوگ اس احساس فکر کو ہوسکتا ہے ایک منفی رویہ کا نام دیں اور بعض لوگ شایدیہ بھی کمیں کہ اس طرح مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی صفر ہوجائے گی لیکن جولوگ اس اندیثے کا اظہار کرتے ہیں ان کی آنگھیں ان حقائق کو کیوں نہیں دیکھ پاتیں کہ فی الواقعہ آج بھی پارلیامنٹ میں

امت مسلم کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں

کے سے نام رکھنے والے اداکین پادلیامنٹ
مسلمانوں کی نہیں بلکہ ان مشرک آقاؤں کے
عزائم کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے قلم کی نامزدگ
سے ان بے چادوں پر پادلیامنٹ کے دروازے
کھلتے ہیں۔ اس لئے یہ مفروضہ ہی باطل ہے کہ فی
نمائندگی موجود ہے۔ سوائے اس استین کے جو
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلم لیگ یا اتحاد المسلمین یا کسی آزادرکن کی
مسلمانوں کی نمائندگی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

میں جہاں امت مسلمہ ہر سارے دروازے بند كردت كت بس جال امت كے حقیقی نمائندول كا يارليامن ين داخله نامكن بي جال الكي معاملات اور ياليسي اموريس امت مسلمه كاعمل دخل عملی طور برحتم کردیا گیا ہے جہاں سیاست کے نئے مزانے میں او کی ذات کے ہندووں کے تسلط کے بعد اب نیجیٰ ذات کے مندواہے ا پنادست نکر بنانے کی تیار اوں میں مصروف میں اور جہال مسلم قائد ن کے نزدیک است مسلمہ کو ا کی مشرک میاس قیادت کی تابعداری ہے نکال کردوسری مشرک سیاسی قیادت کی اتباع میں ڈال دینا سیاطی حکمت عملی کا نام قرار پایا ہے اور جہال لوری امت یہ بھول طی ہے کہ اس كأكام ملك كأسيادت كافريضه انجام ديناب ادر یہ کہ مشرکین کا دست نگرین کر رہنا خدا کے مخرى رسول كى امت كے لئے باعث شرم ہے۔ الك الي اجنى ماحل مين الك ف سياس رویے کی تشکیل کا کام انتہائی ضروری ہو گیاہے

موجوده جبری سیاسی نظام بین نهاد مسلم نمانندگی کامیزانید:

الوک سیاسی نسلم نمانندگی

۱۹۹۲-۱۹۹۲

مسلم ارا کمین پارلیمن کی تعداد

مسلم ارا کمین پارلیمن کی تعداد

۱۹۹۱-۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۹۲ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۹ ۱۹۸۹ ۱۹۹۲ ۱۹۸۹ ۱۹۹۱

۱۹۹۱-۱۹۹۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۲ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۳ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۲۳ ۲۹ ۲۹ ۱۹۹۵ فیصد

#### محچويادين کچه باتين نحن خليفة الله

ایک بزرگ گزرے بس آزاد سحانی گور کھور کے رہنے والے تھے ، اتھی دلچسے تقریر کرتے تھے۔ان کے صاحبزادے حس سجانی جامعہ ملیہ يس ميرے ہم سبق رہے وہ جب دلى آتے استاذ ذاكر حسين رحمة الله عليه كے بهال قيام فرماتے۔ حن سجانی صاحب کے واسطے سے میری ان سے جان بھان ہوئی۔ آزادی سے سلے جب مسلم لیگ کا زور ہوا تو کلکھ کے مسلمانوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے پیچے عیدین کی نماز رہھنے ے انکار کردیا۔ ان کی جگہ مولانا آزاد سجانی رحمة الله عليه كو عبدين كى نماز كے لئے دعوت دى ا چنانچہ وہ بڑھایا کرتے ان کا کمنا تھاکہ خلافت السير كاتصور مسلمانوں كے دل و دماع سے او جھل ہوگیا ہے لہذا جب مسلمان آپس میں ملس تو السلام علىكم كے بعد كهيں " نحن خليفة الله " وه بے چن طبیت کے آدمی تھے سال بھر سارے ہندوستان کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ بہت سے تعلیم یافت اور خوش حال لوگ ان کے معتقدین میں سے تھے۔ انہوں نے امریکہ جانے کا خیال ظاہر کیا توان کے معتقد بن نے ان کے مصارف كاانتظام كرديا

میں جامعہ سے می ۱۹۳۰ء میں جامعہ کا آخری امتحان جامعہ سندی یا تی اے جامعہ دے کر در بھنگہ آگیا۔ کھ دنوں کے بعد در بھنگہ کے ایک عفیج برسٹر صاحب کے سال ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کو مدعو کرکے اپنی قیام گاہ میں لایا۔ حسب معمول جبان سے السلام علميم عرض كيا توجوابيس انهول في وعليكم السلام ورحمة الله و" كن خليفة الله "فرمايا ، تب يس في ان كو بتایا کہ ۲۹ اگست ۱۹۴۱ء کو مولانا مودودی نے جاعت اسلامی قائم کی ہے۔ اور اس کا نصب العين برصغير بنديين حكومت الهيه كاقيام تجويز کیاہے تو مولانا آزاد سجانی نے خوشی کا اظهار کیا جاعت اسلامی ، اخوان المسلمين ، نهفته العلماء اندُونشِيا انورى سعيد رحمة الله عليه تركى ا حمین کی دعوت و تبلیغ کے تتیجے میں اور سوویت یونتن کے زوال اور انتشار کے بعد جو مسلم ریاستن آزاد ہوئی بس ان کے اسلام کی طرف رجوع ہونے کے نتیج میں عالمی پیمانے یہ مسلمانوں میں جو بیداری پیدا ہوری ہے اس کا نام بنیاد برستی ، شدت پیندی ، اسلامیت وغیره دے کر عالمی پمانے ہر مسلمانوں کے خلاف امریکه روس ، نالوا کی محاذ بناری بس اور این خدا بے زار و بے حیا تہذیب کے لئے خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس کا جواب سی ہوسکتا ہے کہ باشعور ، بیدار مسلمان بے شعور سوتے ہوتے مسلمانوں کو جگانے کی کوششش کریں اور ان کا نعرہ ہوسکتا ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں اور مسلمانوں کو سجامسلمان بنائیں۔

#### ينه به بي

بندى ما بنام تعمير ملت كاپية: ماهنامه "تعمير ملت" ٣٣ بي- او گيان نگر ، كوية اراجتهان ٣٢٨٠٠٥

( Let us be Muslims Let us be Fundamentalists ) ( فتوبوا الى الله ففروا الى الله ) الله كى طرف يلو الله كاطرف بحاكو محدحسنن سيد اسلام نکر\_در بھنگہ

#### شاعرات اور گیت کاروں سے گذارش

شاعری کے میدان میں خواتین مردوں کے شاند به شانه سرگرم عمل بس لیکن ان کا کوئی نمائندہ انتخاب دستیاب نہیں ہے "غزال وغزل" کے نامے ایک انتخاب زیر ترتیب ہے۔جس میں دور حاصر کی نمائندہ شاعرات کا کلام اور تعارفی خاکه ہو گا۔

كيت كا آغاز امير خسرو سے ہوا اس وقت ے لے کر اب تک گیت کے جارہے ہیں۔ كتيون كا انتخاب كيت كنكا "ك نام ي شائع كياجائ كارانخاب زيرترتب بيرشاعرات اور گیت کاروں سے گزارش ہے کہ غزل ، نظم اور گیت ( کم از کم پانچ ) کے ہمراہ تعارف اور اپن تصوير جلد از جلد ارسال فرمائيس \_ دونوں انتخاب مارچ تک منظر عام بر آئس گے۔

> جاديدقر ٩٩ - ساؤته الونو- ني د على ١١٠٠١١

#### یه ایک منفر د جریره سے

ملی ٹائمزانٹر نیشنل کا یابندی سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس سے بہت سی جانکاری ماصل ہوتی رہتی ہے۔ واقعی یہ اردد دنیا کامنفرد جریدہ ہے جو اردو قارئين تك نهايت دلكشي و خوشمائي . شجاعت و دلیری سے اور تعصب و تنگ نظری سے چ کراحن پرالول میں این خرپیش کرتاہے جے يرهي ي قارى كا دل باغ باغ موجاتا ہے۔ الله سے دست بر دعا ہول کہ اس اخبار کو دوام بخشے اور اس مش میں جدو جدد کرنے والوں کو ثابت قدم رقعه - اسن! شوكت سمبلوي

متعلم دارالعلوم احمديه سلفيه - در بهنگه (بهار)

#### کیا ایسی تنقید مناسب ہے

ا تا ١٥ نومبر كے شمارے ميں صفحه ١٥ ير جن خيالات كا اظهار " جماعت اسلامي كا سياسي SALE " يس كيا كيا ب وه القينا قا بل غور بين الله عقیت سے کہ جماعت اسلامی کی شوری بی تمام تطیمی امور میں آخری فصلہ کرتی ہے، اسی طرح یہ سیاسی سیل بھی اسی قبیل کی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ " ملی ٹائمز " دنیا کے اطراف میں جاتا ہے تو پھر جماعت پر اس طرح تقديرك دنيا والول كے سامنے پيش كرنا كهال تك مناسب ہے ؟ اس طرح اس كى تشمير كرنا کسی بھی صورت میں معقول نہیں ہے۔ اگر آپ اس سیاسی سیل کوغلط مجھتے بیااس سے اختلاف رکھتے ہیں تواس کو جماعت کے مرکزی ذمہ داران تک پیش کرکے بتایا جاسکتا ہے مذک اس طرح تدو تیز تحریر کے ذریعے لوگوں کو بدظن کرنے کا

سبب بناجائے ، توقع ہے کہ آنجناب اس جانب غور کری کے اور آئندہ احتیاط پر تیں گے۔ بقیہ تمام مشمولات ومندرجات بسند آئے ، كتابول بر تصره كرنے كاعمل اور دلچسپ اور اثر آفريں بنائي ١ اور حالات حاصره کے جو ایشوز نیشنل ریس اور بیودی لائی کے ذریعے جھیا دے جاتے بين ان كو نمايال ليحية . خدا ملي التمزكو دن رات

جامعة الفلاح، بلرياكنج، اعظم كره (يوي)

ملی ٹائمز کے مصنامین دیکھ کر ایسالگتا ہے جیسے یہ اخبار غیر ممالک میں شائع ہورہا ہے بڑے دو لوك اور جرات آموز مضمون ہوتے ہيں \_ الله دشمنوں سے بچائے اور این امان میں رکھے۔ مراد آباديس مير الأن كوئى خدمت بوتوفر مائس

اسٹریٹ مراد آباد

#### انتخابى جنگ اور مسلمان

الثد تعالى اور رسول اكرم صلى الثد عليه وسلم کے ساموا ہماری یہ انتخابی جنگ دنیا کے تمام سرکش انسانوں کے خلاف مے جو اللہ کی زمین ر فساد پھيلاتے ہيں۔ ہم الله كى اس زمين يراس دنيا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمارار ہبر قرآن ہے۔ قرآن مجید کے تعیوس یارہ کے سورہ البروج بين الله تعالى فرماتا ہے "آسمانون اور زمین ر سلطنت الله تعالى كى ہے۔ " آج آزاد سيكولر جمهوریہ مند کی حکومت کانگریس سیکولرزم کے تحفظ اور غريبوں بالخصوص مسلمانوں کے مببود و فلاح کے بروگرام کو نافذ کرنے بیں قطعی ناکام ثابت ہو حلی ہے۔

بابری مجد کا تحفظ نه کرنے والی اور بابری مسجد کوشهد کرنے والی فاشسٹ و فسطانی قوتوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکنا مسلمانوں کو منتشر اور گراہ کرنے کی کارروائی محجی جائے گی۔ آج ہم مسلمانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم برمتحد ہونے کی صرورت ہے جس بر بلاتفراق ہر سیاسی جماعت اور ہر نظریہ سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان الٹھے ہوسکس تاکہ بوری امت مسلمہ متحد ہو کر اورے ملک کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کی حکومتوں پر اثرانداز ہوسکس۔ ہم مسلمانان ہند آئین جمہوریت کے تحت امن و امان ، بھائی چارہ قائم رکھنے کے لئے قانون کی حلومت ، انسانی حقوق کی پاسداری اور سماجی انصاف چاہتے ہیں۔ ہر شخص ادر ہر طبقہ کی آبرو، جان و مال اور دن و ایمان کا بیر معامله ملت اسلاميد كى بورى بورى توجه چاہتا ہے جے متحد ہوكر طے کر ناوقت کا اہم تقاضہ ہے۔ اگر ہم مسلمانان ہندنے متحد ہوکر کوئی فیصلہ

نہیں کیا تو ملک میں گاندھی جی اور بابری مسجد کے قاتلوں کاراج ہوجائے گا۔ القاضي محد ساجد الحق صديقي

١/٠٠ كو تھي اطانس،مير تھشمر ٢

اجالا پھيلانے كى توفىق بخشے۔ ميرے لائق كوئى خدمت

جاويد بحارتي معرفت حافظ صنياء الدين ريستورنك اريق

#### امتكىبيمارى

قاتم رے۔

خالديرويز

كلكة (مغربي بنگال)

یہ است کی ایک بہت بڑی ہماری ہے کہ الك دوسرے كى ٹانگ هينجائى ير زيادہ توجہ دیت ہے۔ لوگ ایک مومن بھائی کے نظریات و خیالات کی قرآن و سنت کی روے اصلاح کرنے کے بجائے تقد کرتے ہیں۔ کروہ بندیاں ہوتی ہیں اور پھر امت آلیں میں ایک دوسرے سے الراجاتى ہے۔اس حالت يسسب ي زيادهام رول اسلامی میٹیا برعائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی رہنائی کرے ۔ میں ملی ٹائمز کے لئے چند مشول دے رہا ہوں۔ موضوع مسلم دنیا کو زیادہ واضح علمی و فکری بنیادیر پیش کری یا تعمیر سیرت كالمضمون سطى مد بو بلكه خلفائ راشدين اور صحاب كرام رصوان الله تعالى عليم اجمعين كي زندگی کے واقعات پیش کریں ۔ انکشاف کا موصنوع میری نظر میں ایک بکواس ہے اس کی جگہ ير كيرينر كائد بوناچاہے افضل حسين ـ بروے۔ را کی (سار)

یه تضاد سے

الا ادسمبر كے شمارے ميں آب نے تحرير

فرمایا ہے کہ آپ کے اس اخبار کا مقصدر سول

الله صلى الله عليه وسلم كي امت كو كفار ومشركين

ک اتباع سے نجات دلانا ہے۔ اسی شمارہ کے

ہ خری صفحہ رفش تصویر شائع کی گئی ہے۔

صرورت رائے پر تصویر شائع کرنے کی بات تو

سمج میں آت ہے مگر فحش تصویر جو دراصل کفار و

مشکرین کی اتباع ہے اور وہ بھی بلا صرورت

کیوں شائع کی گئے۔ اخبار کوشمرت دینے کے اور

مجى جائز رائ موسكة بين - يد اخبار انشاء الله

مشہور ہو گا کیوں کہ اس کا اسٹینڈرڈمعیاری ہے

اور موضوعات بھی سنجدہ ہوتے ہیں۔ مسلمان

قوم کو نفسانی جذبات کو لجلنے اور سنجدہ ہونے کی

ترغيبدي الله تعالى دعاب كهم لوكول كو

تصادب پاک کرے۔مقصد عظیم کاتصور ہمیشہ

#### ایک سے بڑھ کر ایک

میں ملی ٹائمز انٹر نیشنل برابر بڑھتا ہوں۔ اخبار این مال آپ ہے۔ اخبار کے اندرونی مصناس ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس میں شائع ہونے والے تمام مصامین معلومات سے بھراور ہوتے ہیں۔ اس بے باک اخبار میں عالم اسلام کے مالات کے بارے میں آپ جس طرح تفصیلی معلومات دیتے ہیں وہ بالکل سم کے حالات میں جیے ہے ادر اس سے دین معلومات بھی ہوتی ہے۔

سرائے سلطانی علی گڑھ

## ہم قیامت تک نہیں بھولیں گے

١٤ مبر كا دن آيا اور گزر گيا دنيا كاكوئي مسلمان اس دن کی کسک کو فراموش نہیں کر پائے گا۔

كتن دكواور عبرت كامقام بي كم مسلمان اكراس قتل کی برجی کو خاموشی سے منانا چاہیں تو الیا نہیں ہونے دیا جاتا اور قاتل بیانگ دہل قتل کا اعلان کرے اور پیر قتل کے اس دن کو فاتح کے روب میں منائے تو اجازت ہے۔ صوبائی اليكشنون مين كانكريس كى جس طرح منى پلىد ہوتى ہے وہ مسلمانوں کی کانگریس کے خلاف نفرت کا

م ج نه صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو سخت حیرت ہے کہ کسی ملک کا سربراہ انتا بڑا وعدہ شکن ہوسکتا ہے کہ اس نے ریڈایو ، ٹیلی دیژن پر بوری دنیا کے سامنے باہری مسجد کی تعمیر کا وعدہ کیا اور جھول گیا۔ظاہرہے جس ملک كاسر براه اورجس يارئي كالبدر جھوٹ بولے اس یارٹی براعتبار کون کرے گا ؟لوگوں کو تو تعجب ان مردہ ضمیر کانگریس کے چھوٹے بڑے مسلمان لندرون ير سے جو آج بھي كانكريس سے وابست ہیں اور این وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اس سانح نے جاں فرقہ برستوں کو نگا کردیا وہیں مسلم قیادت کی بھی بول کھل گئے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے برسی برسی برجوش تقریریں كرنے والے مسلم ليور ته خانوں ميں رواوش

> عشرت حسين ايدُو كيٺ صوبائي صدر يوته مسلم ليك مراد ما باد

#### بی جے پی کی کامیابی کے امکانات ؟

اتریدیش کے بلدیاتی انتخابات کے تائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ آئدہ پارلیمانی و ریاستی اسمبلی کے چناؤییں اصل مقابلہ بی جے نی اور غیر تی جے تی جاعتوں کے درمیان می ہونا ہے۔ کانگریس آئی یا تواری کانگریس کی حیثیت نہونے کے برابرے۔

انتخابات کے بعد سے سی پریس اور مڈیا کا ده طقه جونى جى كا حاى ب لگاتارية تاردين کی کوشش کر رہا ہے کہ آئدہ پارلیمانی اور اسمبلی کے انتخابات میں بھی بی جے بی کوالیبی ى كامياتى كے كى۔

لیکن کیا محض بریس اور میڈیا کے غلط تاثر دیے کی کوشش ک وجے ہی مرکز میں بی ج نی کی حکومت قائم ہوجائے گی۔

واضح رہے کہ جونکہ بوئی کی سنگلاخ اور چٹیل سیاسی میدان میں ایک نے مماجمارت کا كروكشيربنن والاع جس سے گزركرى بى ج یں کی فوجوں کو دہل تک پہنچنا ہو گا۔ مذکورہ تمام حالات كاسرسرى طورے بھى جائزه ليا جائے تو بلاشك وشبيه كما جاسكتاب كدمركزيس بي ج بی کا حکومت بنالینا اس وقت تک ممکن نهیں جب تک وہاں اے کانگریس آئی کی مکمل حماليت ماصل ہواور تمام غیر بی ہے یی دوٹ مكمل طورے منتشربة بوجائيں۔

انوارعالم خال الدوكسيك

16 ملى ٹائمزانٹر نیشنل

١١ تا ١٣ جوري ١٩٩١

### انم البيون اورسياسى دورانديشون مين رسدكش

# ایران کے باتھ سے اسلامی انقت لاب کا دامن تھوٹا جارہا ہے

یاتوایران کاحکمرال طبقہ کمزور پڑرہاہے یا گھر
اپن انقلابی پالیسی میں تبدیلی کر رہاہے یا شاید
خود اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ وہال اب حکومت اور
لیڈروں کی کھل کر شقید ایک عام بات ہوگئ ہے
رہنمائے انقلاب آیت اللہ خمینی کوئی بھی
پالیسی بناتے ہوئے اسلام کے اصولوں اور
مسلمانوں کے مفادات کوسامنے رکھتے تھے چاہے
اس سے ایران کا اپنا نقصان ہو۔

لیکن موجودہ ایرانی قیادت آیت اللہ خمین کے وزن اور آئی قوت فیصلہ سے سی دامن ہوکر وہ ہے۔ مغرب کی معاشی جنگ سے پیشان ہوکر وہ اب ہر فیصلہ معاشی نقطہ نظر سے کرتے ہیں چاہے اس کے لئے انقلابی اصواوں کو بالائے طاق رکھنا بڑے۔ ہی وجہ ہے کہ اب ایران میں ان علماء کو خاص طور سے نشانہ شقید بنایا جارہا ہے جو آیت اللہ خمینی کی انقلامیت اور سود و زیاں سے بے بردا اسلامی حمیت و ذہنیت کے حال ہیں۔

آئدہ مارچ میں ایران میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک طرح سے اس کے لئے مہم کا آغاز انجی سے شروع ہوگیا ہے۔ انجی افراد اور پارٹیوں کے درمیان یہ مہم نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کا ظہور اخبارات و رسائل میں مباحث کی شکل میں ہواہے۔ اس جاری مباحث کا عنوان اسلامی انقلائی پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ حکمت اسلامی انقلائی پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ حکمت

علی کے عامیوں کا نقطہ نظریہ ہے کہ ایران کی معاشی حیات کی خاطر اسلامی انقلابی پالیسی کو بالائے طاق رکھ کر حکمت عملی ہے کام لینا چاہئے۔
۔ اس خیال کے حامی زیادہ تر وہ کو گ رہے ہیں جو حکومت ہے باہر ہیں۔ لیکن اب بعض وہ لوگ بھی اس کی جایت کرنے گئے ہیں جن کا تعلق حکمرال طبقے ہے ہے۔ یہی دجہ ہے کہ ۱۹۰۹ء کے بعد پہلی بار اہم اور برئے فیصلے معاشی مفادات کو سامنے رکھ کرلئے جارہے ہیں مذکہ آیت اللہ خمینی سامنے رکھ کرلئے جارہے ہیں مذکہ آیت اللہ خمینی کے انقلابی نقط نظرے۔

ملک کے اندر مجی خمینی کی انقلابی پالیسیوں کے حامیوں کو اب وہ اہمت حاصل نہیں ری

لیکن موجودہ ایرانی قیادت آیت اللہ خمینی کے دزن ادر آبنی قوت فیصلہ سے تهی دامن ہے مغرب کی معاشی جنگ سے پریشان ہوکر وہ اب ہر فیصلہ معاشی نقط نظر سے کرتے ہیں چاہے اس کے لئے انقلابی اصولوں کو بالائے طاق رکھنا پڑے۔

جو پہلے انہیں حاصل تھی۔ بلاشہ ندہبی تربیت
کے بغیر اب بھی ایرانی سیاست میں کوئی مقام
حاصل کرنا دشوار یا شاید ناممکن ہے۔ گرندہبی
انقلابیوں کو اب کھلے عام چیلیج کیا جاتا ہے۔ ان
چیلیج کرنے والوں میں سرفمرست تمران کے میٹر
غلام حسین کارباشی ہیں۔ انہوں نے ۱۹۹۰ء میں

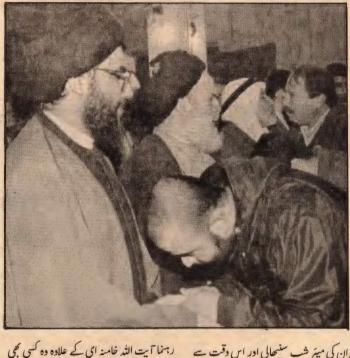

تہران کی میئر شپ سنبھالی اور اس وقت سے تہران کی صورت بدل دی ہے۔ غلام حسین «ہم شہری» نامی ایک اخبار لگالتے

علام سین ۱۹ متری انقلابوں کی کھل کر شقید کرتے ہیں۔ دوسرے اخبارات بھی اب لگی لیپی کے بیار یہ بیاں تک کہ حکومت کے بیل میں بیان تک کہ حکومت کے ذیر کشرول ریڈیو اور اخبارات بھی بعض امور پر حکومت کی یا اس کے سرکردہ لیڈران کی شقید کرنے سے باز نہیں رہتے ۔ ایک لیڈران کی شقید کرنے سے باز نہیں رہتے ۔ ایک فی دوحانی فی دی جر نلسٹ کا کھنا ہے کہ ملک کے دوحانی

کے غرباء اب بھی بہرطال انقلابوں کے ساتھ بس کیوں کہ انقلاب سے ان کے ایک بڑے حصے کو کافی فائدہ پہنچاہے۔ سی وجہ ہے کہ آیت الله جنتي كي تنظيم انصار حزب الله كو اي لوگوں کے درمیان کافی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ سطیم اسلامی انقلابوں کے ناقدین کو بھی اب چیلنج کر ری ہے۔ بلاشیہ ایران اب بھی مذہبی انقلاست کاعلمبردار ہے اور مستقبل قریب میں اس کے اس انقلابی رائے سے بننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ غالباسی وجہ ہے کہ ندہی شخص ہو یا کوئی لبرل، دونوں می اس بات ير متفق بيں كه ايران كا تنده صدر بهي كوني مذهبي انقلابي مخص ي بو گا ۔ صدارتی انتخابات ،۱۹۹۰ میں ہول کے اور دستور کے مطابق موجودہ صدر تسیری بار اس عمدے کا انتخاب نہیں لڑسکتے۔ عام خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ناطق نوری اگلے صدر ہوں گے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر میں کھا جاسکتا ہے کہ خود ایران کے حکمرال انقلافی طبقے يں ايك قسم كى "جنگ" جارى ہے جس يى الك طبقه " حكمت عملي "كو ادر دوسرا اسلامي انقلابی اصولوں کو ترجیج دے رہا ہے۔ حکومت چونکہ سنحکم ہے اور اب اسے کافی تجربہ بھی ہے اس لئے وہ ایسے مباحثوں کی اجازت بھی دے رسی ہے۔ خود پر تقدی اجازت دی دتنا ہے جس کی این جرس مصبوط ہوتی ہیں۔

## مسلم سود ان میں عیسائ مملکت کے قیام کا خدشہ

دے رہا ہے۔ مصر اور لیبیا بھی خرطوم سے خفا

کسی تھی انقلابی اقدام ، خصوصا اسلامی رنگ لتے ہوئے سے دنیا جال کی مخالفتن شروع ہوجاتی ہیں۔ اینے خفا ہوتے ہیں اور بیگانے ناخوش ۔ کھ ایساسی تجربہ آج کل سوڈان کے اسلام بیند حکمرانوں کو ہورہا ہے۔ جب سے موجودہ حکومت نے وہاں ڈاکٹر ترائی کی خاموش ربنائی میں اسلامی پالیسوں کا کامیابی سے نفاذ کرنا شروع کیا ہے اسی وقت سے مغرب اس کے چھے را ہوا ہے۔ آج مغرب بڑی صد تک اس مقصد میں کامیاب ہے کیونکہ اس نے برای ہوشیاری اور سرکرم ڈیلویسی سے سوڈان کے تقریبا تمام می مردوسوں کو اس سے ناراض کردیا ہے۔اس کا تتیجہ بھی برآمد ہونے لگاہے۔ جنوبی سودان بین جهال عیسانی اچی خاصی تعداد بین رہتے ہیں ١٩٥٥ء سے شمالی سوڈان سے علیحدگی کی بغادت بھوئی رای ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ملشیا عیسائی لیڈر نارنگ اور دوسرے باغیوں یر کاری ضرب لگانی اور انہیں راوسی ممالک میں پناہ لینے رہم مجبور

کردیا۔ اسی دوران خرطوم بریہ بھی انکشاف ہوا کہ

اس علاقے میں کام کر رہی مغرب کی خیراتی ایجنسیاں جنوب کی عیسائی بغاوت کو ہوا دیتی رہی ہیں تاکہ دہاں عیسائی حکومت قائم کرسکیں۔ اس انکشاف کے بعد خرطوم نے ایسی نالپندیدہ ایکنسیوں پر پابندی عائد کردی۔

یں پر سی کی درجے ہیں ہمریت پائی جاتی ہے اور چھوٹے یا بڑے پیمانے پر دہاں اسلامی تحریکیں فلا اسلام کے لئے کوشاں ہیں۔ یوگینڈا، کینیا، ایتھوپیا، لیمیا، اریٹریا اور مصر اس کے بڑوسی ممالک ہی فاصب ممالک ہیں اور ان ہیں اکثر ممالک کی فاصب کومتوں کے خلاف اسلام پیند سرگرم عمل ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ کینیا کے علاوہ دو سرے تمام ممالک کھل کر سوڈان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسائک کھل کر سوڈان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عیسائی حکومت کے خلاف بعض عیسائی گروہ مسلح سیائی حکومت کے خلاف بعض عیسائی گروہ مسلح بیات بوئے ہیں۔ یوگینڈا نہ صرف بیات کر کاجان نارنگ اور دو سرے سوڈانی بیاغیوں کی مدد کر رہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی قوجیں باغیوں کی مدد کر رہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی قوجیں باغیوں کی مدد کر رہا ہے بلکہ سرحد پر اپنی قوجیں

جمع کرر تھی ہیں اور سوڈان پر جملے کی دھمکیاں

ہیں۔ حال ہی میں آزاد ہونے دالا اریٹریا بھی خرطوم کی اسی لئے مخالفت کر رہا ہے کہ حکمران طبقے کی مسلسل ناکامیوں پر کوئی اور نمیں بلکہ اسلام پہندہی کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ اریٹریا کا جسسے موجودہ حکومت نے دمال

جبسے موجودہ حکومت نے دہاں ڈاکٹر ترابی کی خاموش رہنمائی میں اسلامی پالیسیوں کا کامیابی سے نفاذ کرنا شروع کیا ہے اسی وقت سے مغرب اس کے پیچھے بڑا ہوا ہے۔ تن مغرب بڑی حد تک اس مقصد میں کا سیاب ہے

الزام ہے کہ سوڈان ان اسلام لپندوں کی حمایت کر رہا ہے اور اسی بنیاد پر اس نے کوشش کرکے حان نارنگ اور دوسرے باغی سوڈانی لیڈروں کے درمیان سمجھونہ کرا دیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد گزشتہ سال اکتوبر میں باغیوں

شردع کیں۔ سرکاری فوجوں کو جنوب ہیں ایک بار پھر کئی مقامات سے پہا ہونا پڑا ہے۔ ار سڑیا نے اعتراف بھی کیا ہے کہ اسی نے باغیوں کو ہمتی اور اعتراف بھی کیا ہے کہ اسی نے باغیوں کو شمال سوڈان کے مسلمان الوزیش لیڈروں اور جنوب کے عیسائی باغی لیڈروں کے درمیان جنوب کے عیسائی باغی لیڈروں کے درمیان قائم کی تھی جو اس وقت خرطوم کے خلاف سرگرم علی سے۔ جنوب میں باغیوں کی حالیہ کامیا بیوں کے بعد اس الائنس کے ملڑی لیڈر عبدالعزیز خالد کے بعد اس الائنس کے ملڑی لیڈر عبدالعزیز خالد موجودہ خرطوم حکومت کے خلاف بغاوت کردیں موجودہ خرطوم حکومت کے خلاف بغاوت کردیں اچھے ہتھیاروں سے مسلم باغیوں نے جان اچھی ہتھیاروں سے مسلم باغیوں نے جان نارنگ کی قیادت ہیں جنوبی سوڈان کے مرکزی نارنگ کی قیادت میں جنوبی سوڈان کے مرکزی

شخص کی ده صدر وزیراعظم پاکوئی دوسرا وزیری

کیوں نہ ہو ، وہ سب کی تقید کرسکتے ہیں۔ بعض

سیاستدان توسریم روحانی لیڈر کو بھی اب نہیں

بخشتے یا بعض معاملات میں ان کے انتظامی

اختیارات کوچیلیج کررے ہیں،عبدالکریم سروش

صے دانشور تو کل کرکہ رہے ہیں کہ معجد اور

ریاست کے درمیان تعلق کو محزور ہونا چاہئے۔

الے خیالات کا اظہار بالعموم شران یونیورسی یا

وہاں کے خوشحال علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ تہران

نے جنوبی سوڈان میں دوبارہ اپن کارروائیاں

اچھ ہتھیاروں سے مسلم باغیوں نے جان نارنگ کی قیادت میں جنوبی سوڈان کے مرکزی شہر جوبا کا محاصرہ کر رکھا ہے ۔ امریکہ اور اسرائیل اس صورت حال سے کافی خوش ہیں۔ جوبا ( Juba ) کا نارنگ کی فوجوں نے

محاصرہ کر رکھا ہے اور دعوی کر رہے ہیں کہ وہ

بھی کہتے ہیں کہ اس قبضے کا مقصد خرطوم کی حكومت كرانا نهيس بلكه خود ايني عيساتي حكومت قائم کرنا ہے۔ نارنگ کا یلان یہ ہے کہ جنوبی سوڈان پر قبنہ کرکے ایک علیمدہ ریاست کی آزادی کا اعلان کرکے بین الاقوامی برادری سے اے نسلیم کرانے کی کوشش کریں ۔ نارنگ کے اس بیان کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس میں پھوٹ بڑلئ ہے کیونکہ شمالی سوڈان سے تعلق رکھنے والے مسلمان الوزیش لیڈر ملک کی تقسیم نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو تشویش ہے کہ اس پھوٹ سے خرطوم کی حکومت کو فائدہ چینے گا۔ ببرحال سودان اليك اسلامي ياليسي يرعمل بيرا ہونے کی دجہ سے آج اپنوں اور بیگانوں ، مسلمانون اور غير مسلمون دونون كي ريشه دوانون سے دوچار ہے۔ یہ وقت می بتائے گا کہ سوڈان کے اسلام پیند اس خطرناک صورت حال کا كسطريقے سے مقابلہ كرتے ہيں۔

ہت جلد اس شہر پر قبضہ کرلیں گے۔ نارنگ پی

### سياستدانون كخاموشى كايدمطلب نهي كد فنرقه واريت كا خاتمه هوگيا

# حقیقت لویہ ہے کہ کو ام پہلے کے مقابلے سازیادہ فرارس کو کئی کے

بابری مسجد کے انہدام کے بعد فرقہ وارانہ انتشارے خالی تین سال کا وقفہ کیا اس کا اشارہ ہے کہ خصوصا اجودھیا کی نوعیت کے مسائل ہمارے معاشرے کے بعض طبقوں کو ۱۹۹۲ء کی سطح کے فرقہ وارانہ جنون میں مبتلا کرنے کی صلاحت محمو حکے ہیں۔ اس کا جواب اشبات میں بھی ہے اور انکار میں بھی۔ اس مسئلے یر سیلے دونوں فرقوں میں مکسال احتجاجی رجحان یا یا جاتا تھا ہندو باہری مسجد کرانے اور اس کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے پراڑے ہوئے تھے تومسلمان مسجد کو بجانے يرمصر تھے۔ معجد الك فريق نے كرادى دوسرااے بچانہیں سکاان دوسطوں برتصادم کا امکان تو جاتا رہا ۔ اب رہ گیا صرف مندر تعمیر کرنے کا معاملہ تو یکمشت تینوں عوامل کے مقاطے میں اس کی تصادم افزا صلاحیت بہت محم

جیا کہ دو فرقوں کے درمیان تصادم کی نفسیات ری ہے کہ کسی مقصد کے حصول کی خاطر ملے متعلقہ فرقول کے اندر ایک دوسرے کے خلاف رائے عامہ خوب ہموار کی جاتی ہے ادر سمی اجودھیا کے معاملے میں بھی ہواکہ دسمبر ۱۹۹۲ء میں جو سانحہ پیش آیا اس کے لئے ایک گرده کی طرف سے فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں فضا ۱۹۸۰ء سے می ہموار کی جاری تھی۔ فسادات ۱۹۹۲ء کے بعد بھی ملک بیں ہونے تو بس لیکن اس جسی شدت ان میں مہیں ری ۔ سلے و نکہ عوام اجودھیا کے تنازعے سے باخبر

تھے اس لئے فرقہ دارانہ فسادات بھی قومی زندگی كاحصد محجے جاتے رہے۔ يمال ايك سوال ادر پدا ہوتاہے کہ اس دوران فسادات کے رونمانہ ہونے سے کیا یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ متحرا ، وارانسی اور کاشی کے مسئلہ بر اجود هیا جسیا شدید فرقد وارابة تصادم بحركايا جائے گا۔ بعض حلقول

اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندتو نواز پارٹیاں اتر پردیش میں اقتدار سے سف مائیں۔ بات يهين حتم تهين جوجاتي ـ عام خيال به ہے کہ فسادات کے برابر مذہوتے رہنے اور سیاستدانوں کے منص فرقدداریت کی تشمیر کے موقوف ہوجانے سے یہ مدسمجھ لیا جائے کہ فرقہ



اس ملک میں فرقہ داریت کی جڑیں گمری ہوگئ ہیں

میں یہ بات کمی جاری ہے کہ اگرچہ سیاستدال حصرات اس وقت لوگوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں كه وه آئده جى الياكرنے سے بازرہيں كے۔ نيز یہ کہ سیاستدال سلے جیسے شدید مذہبی حربے استعمال کرنے سے دانسہ طور پر کریز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صاف ہے کہ وہ نہیں مجھتے کہ سردست مذہبی حربے ۱۹۹۲ء جسی انتخالی

واریت عوام کے ذہنوں سے لکل کئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں عوام زیادہ فرقہ رست اور بنیاد برست ہوگئے ہیں اور اس کا اظهار يبلے سے تحميل زيادہ واضح انداز ميں ہونے لگا ہے۔ کنیش مورتی کے دودھ سینے ر بعض طبقول کا جو ردعمل سامنے آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ندہی جنون آج بھی لوگوں کو اوری طرح این گرفت میں لے سکتا ہے۔

عوام کی طرف سے ان کی مذہبی شناخت ہے اصرار اور اس کے اظہار کو مغربی اور مندوستانی زاویہ نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اول الذکر کی نظر میں سیکولرزم مذہب سے الگ ایک تصور ہے۔ ہندوستانی دستورسازوں نے بیال کے آئین میں کثیر مذہبی خصوصیات کے پیش نظر اس لفظ کو شامل کیا تھا۔ مغرب میں مذہبی بنیاد برستی کوا کی الیسی مذہبی تحریک سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کاروئے سخن ریاست یا کسی خارجی گروہ کی طرف ہواس کے برعکس ہندوستانی تاریخ، مذہبی ادب، جفلتي اور صوفي تحريكون، بده ازم اور جنن ازم کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی بنیاد یرسی ہمیشہ سے ہندوستانی معاشرہ کا ایک داخلی عصر ری ہے جے کسی خارجی شبت یا منفی مقاصدے کوئی علاقہ نہیں بلکہ اس کے محرکات

تاہم اس سیاق میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی مذہبی کردہ کا رات بحر مصروف کیرتن رہنے یا گنیش مورتی کو دودھ پلانے کے عمل کو مسلمانوں کے خلاف شدت و تعصب کے اظہار ے کیے تعبیر کیا جاسکتاہے۔

خالصتا داخلی ہیں۔

بندوستانی معاشره میں جونکه مذہبی اقدار کی بحرمارے اس طرح کی تقریبات اور مذہبی رسوم کا انعقاد کوئی نئ بات تو مہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان رسوم میں ہر ہندو شریک ہوتا ہے لیکن ہر سخص کی انفرادی شناخت کسی حریف گردہ یا فرقے کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے ہیں

#### تحرير نيلوفر سمروردى

مصروف جماعت كي شناخت مين ضم نهيل كيا جاسکتا۔ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف كومبالغه آرائي كى حد تك تصادم افزا قرار دینے کی کوشششیں مجی باعث حیرت بیں۔ مسجد کے انہدام میں شرکی دو لاکھ ہندووں کو الدے فرقہ کا نمائندہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ فرقہ واریت کا زمر خواہ کتا می دوررس رہا ہو الیے واقعات کی محمی نہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت ان کے ہندہ ہمسالیل نے کی ہے۔ تاہم فرقہ وارانہ فسادات کی شدت و سنلینی کو دیکھتے ہوئے ان کے دوبارہ وقوع کو خارج از امکان نہیں کما

بات کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اجودھیا کا تنازعہ بھی دقیا فوقباً سیاستدانوں کی طرف سے چھیردیا جاتا ہے۔ کیکن چند لوگوں کی آواز کو زبان خلق کا درجہ بھی نهين ديا جاسكتا - پريدكه آج كا زمانه ١٩٣٠ .٠ ١٩٨٩ اور ١٩٩٢ء مختلف ہے۔

جب آزادی خیال ادر نیم ابلاغی تهذیب نے ایک سے زائد طرایقوں سے عوام کوسیاسی بیداری سے ہمکنار کیا ہے جال بین جاعتی تصادم کی سازش اتنی آسان مد ہوگی جتنی یہ "رہنما " مجھے

(انگریزی سے ترجم)

## بفتیه: -کلیدی خطبها

سے ان مقررہ سیوں یر مسلمانوں کے نمائندے خود مسلمان می سخب کرکے جسیس اس طرح کا Separate Electorate کوئی نئی اور انو تھی بات نہیں ہے۔

حکومت برطانیے کے ان قوانین اور احکام کے علادہ خود ہنددؤں اور مسلمانوں کے درمیان کانگریس اور مسلم لیگ کے سربراہوں کی

وساطت سے للھنؤ میں کئے گئے ایک معامدے ميں بيراصول تسليم كيا گياجس كوللھۋا يكٹ1914ء کہا جاتا ہے۔ اس اصول کی بنا پر تقسیم ملک سے سلے علتے المکش ہوئے دہ اس طریقے بر ہوئے. اس اصول کی مخالفت الے ی ہے جیسے مسلم برستل لا کا مسلمانوں ہر اطلاق کرنے کی مخالفت کی جائے ۔ بظاہر احمد نہیں ہے کہ حکومت ہند مسلمانوں کے اس معقول اور منصفانہ مطالبے ر

#### بقبه: -خواتین کی ازاد می پردالد

فقدان کی بناء ر عورت ر زنا اور عصمت کے لٹیرول کوشہ ملتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورت کی گوامی جابل مرد کے مقابلے زیادہ معتبر ہونی چاہتے۔ قانون ارتداد بنیادی انسانی حقوق رید صرف حملہ ہے بلکہ اسے سیاسی حریفوں اور افلیتوں میر ظلم کرنے کا آلہ تھی بنایا جارہا ہے ،قصاص و دیت کے قانون سے متمول مجرمین فائدہ اٹھارہ ہیں اور مقتول کی زندگی کی من مانی قیمت لگاتے

مذکوره بالا تعبیرات و تاویلات پیش کرتے ہوئے اس پہلو کی طرف سے آنکھ بند کرلی جاتی ہے کہ کسی بھی قانون و صابطے سے منفی فائدے حاصل کرنے والے افراد توہر دور اہر معاشرے میں رہے ہیں جو اس گھات میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں سے انہیں کوئی روزن نظر آئے کہ ان کی مجرمانہ جبلتوں کی تسلمن ہوسکے ۔ اس کے لئے اسلامی شریعت کو قلم زد کردینا کیا کھلی اسلام دسمني سين ہے۔

آسانی سے کان دھرے کی، کیونکہ وہ آپ سے ایک ہندوستانی کی حیثیت سے بات کرنا چاہی ہندوستانی مسلمان "کی حیثیت ہے۔ مان کیجئے کہ متناسب نمائندگی کے اصول کو ہماری سر کار فی الحال تسلیم نہیں کرتی تب بھی ہمارے لئے این جماعت کی کشکیل اور اپنے نمائدے این جاعت کے ٹکٹ یو کامیاب کرانے کی کوشش کے علاوہ جارہ نہیں ہے۔ ہماری طاقت اجتماعیت سے بھر لور وہ جماعت ہوگی جس کے پیچھے بوری مسلم ملت ایک ہوکر محرای ہوگ۔ اور اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیم وہدایت کے مطابق اپنی سیاست کو اخلاق و کردار ے آراست کیا اور انصاف بروری رواداری اور مخلوق خدا سے ہمدر دی کو اپنا شعار بنائے رکھا تو صاف ذبین غیر مسلم جھائیوں کی حمایت بھی انشاء الله حاصل ہوگی۔

الله کے کلام کی بلاغت دیکھنے کہ سورہ انفال کی ذکورہ آیت میں قوۃ کے بعد واؤلاکر آکے کے مضمون میں فاصلہ پیدا کردیا ، گویا یہ بتا دیا کہ اس دور میں جس دقت قرآن مجید نازل ہوا جنگی طاقت کی علامت کھوڑے ہیں جو ہریل تیار ب تیار رہنے جامئی ۔ اور کسی وقت قوت کوئی

طاقت کاحصول ایک مستقل حکم ہر دور کے لئے ہے خواہدہ قوت و طاقت کھوڑوں کی صورت میں ہو جیسا کہ اس وقت تھی یا دوٹوں کی شکل میں ہو جىياكەاس وقت ہے۔ قوت کا استعمال تواینے وقت یر ہو گا مگر بذات خود قوت كاموجود اور فراہم ہونا تمہارے جانے اور انجانے دشمنوں برتمہاری ہست طاری

دوسری چیز مجی ہوسلتی ہے اس لئے قوت و

کردے گا،تمهارارعبود بدیہ قائم کردے گا۔ مچر فرمایا کہ اس قوت کے حصول میں ، جو کھوڑوں اور دو ٹول کسی بھی شکل میں ہوسکتی ہے تم يو بھی خرچ كروگے دہ" في سبيل الله "الله كى راهيس خرج كرنا مو گا۔

صدقات واجبه زكوة وغيره كے خرچ كے لئے " فی سبیل الله "ا کی مستقل مدے ،جس میں جباد اور وہ تمام جدو جدشال ہے جو اللہ کے دین کی ، حفاظت اور الله كے دين كے غلب كے لئے كى

اجتماعی طاقت کے بغیر اس نظام میں یہ ہمارے مدرے محفوظ بین اور نہ مسجدین ، نہ مسلمانون كالشحص محفوظب بذان كى جان مذان کامال مذان کی آبرواور بذان کی عزت نفس۔

اجتماعی قوت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت بنانے کے لئے اور اس کوموثر طاقت میں بدلنے کے لئے ہمیں کسی بھی طرف دیکھنے کے بجائے الله تعالى كے مقرركتے ہوئے اپنے ان ى وسائل كو كام يس لانا چاہے جس يس صدقات داجب اور غير واجبرسب مي شامل بين - بماري تاريخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لئے اپناسب کھ کھادر کرکے ہم نے اپنے برورد گارکی رصنا تلاش کی ہے۔

یہ چند گزارشات نہایت اختصار کے ساتھ

آپ کی ضمت میں پیش کی کئی ہیں ۔ ملی

یارلیامنٹ اور اس کے قائد کا ہمیں سیاس گزار

ہوناچاہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے سیاسی مسئلے کا ناقدان جازہ لینے اور نصف صدی کے تجربات کی روشن میں ایک انقلابی رائے کے لے عور وفکر کرنے کا موقع دیا۔ آخر میں ملی پارلیامن ، اس کے قائد اور ارا كين اور حاضرين محترم كاشكريه ادا كرنا تجي میرا اخلاقی فریوند ہے کہ آپ نے اس ناکارہ کی باتوں کو " کلیدی خطبہ " کے عنوان سے سماعت فرما یا۔ خداکرے یہ نیاسال ملت کے لئے نئی صبح

کی نوید ثابت ہو۔

18 ملى ٹائمزانٹر نیشنل

## "بے چے ہے کب تک اصل وطن کوب وقسر ف بنا ہے رہے گے

# اب رام دھونگيول کے رام رام ستيہ ہے گاھنے کی انجابي ہے

## آرابس ايس كالك معمراور وفاداركاركن سريش كهرك كقلم سيفسطان طاقتون كايوست مارشاح

سریش تھرے آرایس ایس کے وفادار ورکر اور ایک برانے صحافی ہیں۔ ار ایس ایس اور جن سکھ کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انہیں رہے اور کام کرنے کاموقع اللہے۔ جن سنکھ کے بانی دین دیال آیادهیائے ، بلراج مدهوک اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرچکے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بی جے بی ک سیاست یر ایک کتا بچه شائع کیا ہے۔ بقول ان کے بی ہے بی فاشسٹوں کا کردہ ہے۔ انہوں نے ی ہے تی کی مجران سر کرمیوں فرضی رام ریم اور اجودهیا، متقرا ، کاشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ی جے بی کی چالوں کو اس کتابیجے میں بے نقاب کیاہے۔ کتا بچہ ہندی میں ہے اور اس کا نام ہے " بی ہے بی۔ رام نام ستیہ ہے۔ " آج کل یہ پھر صحافت میں لوٹ آئے ہیں ، حالانکہ سمجی یہ آر ایس ایس کے کل وقتی در کر ہوا کرتے تھے۔اپنے

حقیقت بر بنی می ہو گا۔ قارئین کی دلچیں کے لئے ہم اس کتا بچے کے اہم اقتباسات بیال پیش کر جو جماعتن بند ہوتی ہیں ،جن میں جمهوریت دیکھنے کو نہیں ملتی ،جن کے فیصلے کون لیتا ہے یہ عوام کو مذ معلوم ہو اور جہاں اظہار خیال کی آزادی مذہوالیسی بند جماعتوں کے ہاتھوں عوام، ملك اور جمهوريت كالمستقبل لتجي محفوظ نهين ہوگا۔ ہٹلر اور مسولین کے دور ادر کئی محمونسٹ ممالک میں کیا ہوا اس کاسب کو علم ہے۔ ڈاکٹر شیاما برشاد ملحری کی موت کے بعد ان کے بی

میں کیا ہیں اور وہ جو انکشافات کرے گا وہ

اے اٹل ہاری باچین اور روفیسر باراج

مدھوک کے بعد ان کے تی اے الل کرشن

اڈوانی یارٹی ہر حاوی ہوگئے اور انہی کے دور میں

سیاست میں جرائم کی آمیزش ریائے توبہ محانے

نام کی رٹ لگانا صروری تھا۔ اسی درمیان ہرشد مهة كامعالمه اتحااور ١٥- ١١ جون كو بنظوريس يارثي ک عالمہ کی میٹنگ ہونے والی تھی۔ جس میں رام مندر کا مستلہ سی سب سے بڑا مستلہ تھا۔ لیکن میٹنگ شروع ہوتے می مبنی کے ایک شاندار موثل میں رام جیٹ ملائی اور ہرشد مست کی بریس كانفرنس باك لائن ير بنظور سيني لك توى جى ي نے دام سے کماکہ آپ یمیں بیٹے ہم آپ کو بعدیس لے لیں کے اور دہاں سے ہرشد کو کندھے ير اٹھاليا گيا۔ رام جي ابھي بنگاور سي بين آرام فرما

کوتک کرنے میں مصروف ہیں۔ بی جے بی نے ہندو لوجا اور دھرم کرم کے قواعد سی بدل دے میں اکتوبر ۱۹۹۳ء میں مدھیے بردیش اولیس نے مندسور کے ایک دو منزلہ مکان یہ جھایہ مار کر پیاس کروڑ کی نشد آور اشیاء صبط کی تھیں۔ وہ علاقہ افیم کی کھنتی کے لئے مشہور ہے۔ اسمگر محد شفیع اور اس کے کھر کے کھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ۔ سابق وزیراعلی سندر لال پڑا نے اپن حکومت کے وقت اسمبلی میں اعتراف کیا تھاکہ شفیعاس كا دوست ہے۔ اكتوبر ١٩٩٣ء ييں جب كانكريس

رہیں اور مافیا کے لوگ چین سے رہیں۔ تعبیرا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسی حرت انکیز بلکہ ناقا بل یقین بات کیے ہوسلت ہے کہ جس پارٹی کے لیڈر آئی ایس آئی اور داؤد کروہ کے دوست اور تعاون یافتہ ہوں ، وہ ہندوتو کے دعویدار بھی ہوں۔ عدالتی کارردائی سے اس یہ تقصیل سے روشن برقی ہے کہ کس طرح کوندہ ے بی جے بی کے ممبر پارلیمنٹ برج موہن شرن سنکھنے اپن سر کاری رہائش گاہ میں بارہا داؤد کے آدمیوں کو تھمرا یا اور دوسری سولتیں دی ۔ سی تی آئی کا خیال ہے کہ جرائم پیشہ عناصر نے مذکورہ ایم یی کے دیلی اور کونڈہ کی

رہائش گاہ دونوں کا استعمال کیا ہے۔ اے کیا کھا جائے کہ اڈوانی ہر گوالیار کی ایک عدالت میں آئین ہندکی دفعہ ۲۰ کے تحت مقدمہ چل رہاہے۔ ایسا کسی دوسری پارٹی کے لیڈریر ہوتاتو بھاجیائی اس کے استعفی کے لے زمن آسمان کے قلابے ملادیتے۔ شایدجب کوئی بھاجیائی چار سو بیس میں پھنستا ہے تو وہ

پاکیزه شخصیت بن جاتا ہے۔ کمال گئے آر ایس ایس کے والنٹیز جو علی الصبح شا کھا میں حاصر ہو کر ملک کے تیس است فرائص کا عمد لیتے ہیں۔ آج کے سکھی لیڈر سیاست میں آگر عیش طلب ہو گئے ہیں۔

آج بي جي ين کراپش عروج پر پي کيا ہے ۔ ایک آزاد سروے کے مطابق بی جے بی کے قوی سط کے ٥٠ سے زیادہ الیے لیڈر ہیں جن ر ماہانہ خرچ ایک لاکھ سے زائد آتا ہے۔ درمیانہ طبقہ کے ۵۰۰ سے زائدلیڈر اور برچارک ایے ہیں جن ير ٥٠ بزار مابان اور ان سے نيچ والے اليے یانج ہزار لوگ بس جن کا مابانہ خرج دس ہزار ہے۔ زیادہ تر بڑے لیڈر جازیس می سفر کرتے ہیں ۔ ان کی رہائش گاہ میں سنگ مرمر جڑی ديواري چمچاتي رهتي بين عيش و آرام كي جديد دور کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔

کر پش او کلیٹر شپ اور غلط کاموں کے ضمیر نے اس پارٹی کا وجود ہوا ہے۔ سی وجہ ہے کہ جن ریاستوں میں فرقہ دارانہ فسادات ہوتے ہیں وہیں ہر اس کی فصل لملهاتی ہے اور انہیں رياستول ميں يہ پارٹي برسراقتدار آكر اولئے لكتي ہے۔ بی ہے یں اہل وطن کو کب تک بے وقوف بناتی رہے گی۔ بی جے بی کی قلعی کھل کئے ہے اصلی چرواور کردارسامن آگیاہے۔ اور ابرام کے ڈھونکیوں کے "رام رام ستیے ہے" کی گھڑی آ پیچی ہے۔ ی جے پی کی تاریخ شاہد ہے کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ موقع برستول کی ایک بھیر ہے۔ نو فاشسٹ نوسوشلسٹ اور نو محمونسٹ وغیره کی انداین ملک میں ایک نوہندو قوم پیدا ہو گئ ہے۔

نے شفیع کے ٹھکانوں کو اڑاناشروع کیا اور سرعنه كوكرفسار كياتوان دنول پئوا امريكه بين تھا۔ اطلاعات کے مطابق شفیع کی رہائی کے لئے اس نے وہاں سے وزیراعلی کو فون تھی کیا تھا لیکن حکومت نے این کارروائی جاری ر تھی۔ جولائی ستمبر ۱۹۹۵ء میں جب لوگوں کی گرفتاری ہونے لگی تو پت چلا کہ اخباری ربورٹوں کے مطابق ناجاز اسلحوں کی اسمطنگ کا اہم ملزم سمراب خال بی جے یی اللیتی سیل کے ناگرہ ریجن کے نائب صدر نیاب الدین کا بھائی ہے۔ دونوں کا باپ انوارالدین بھی بی ہے۔ دیلی کے ایک ٹاڈاج ایس ایس ڈھینگرہ کی عدالت میں بی ج بی کے ایک ممبر یار ایمنٹ

ی ہے بی اہل وطن کو کب تک بے وقوف بناتی رہے گی۔ بی ہے بی کی قلعی کھل گئے ہے اِصل چرہ اور کر دار سامنے آگیاہے۔اور اب رام کے ڈھونگیوں کے "رام رام ستنیہ

برج موہن شرن سنگھ کے خلاف سی بی آئی کے ذريعه ايك معالمه زير عور عديه جولاني ١٩٩٣ عيل داؤدابراہیم کے آدمیوں کی دیلی میں کرفتاری کے بعد بابری مسجد انہدام اور جبنی بم دھماکوں سے متعلق کئی سوالات کھڑے ہوگئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا تی ہے تی کی مددسے مافیا کے لوگوں نے مسجد کرائی تاکہ مسلمانوں کو کشرواد کی بنیاد ر مظم کیا جاسکے۔دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تی ہے تی مسلمانوں میں انتہا پنندی کواکساکر اس کی جواصید 4 معنوط کرنا چاہتی ہے۔ تاکہ دو طاقعتی جنگ و جدال میں لکی

ی جے بی کی تاریخ شاہدہے کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ موقع برستوں کی ایک بھیرے جو ہندوتو کی آڑیں ہندووں کو اور سے سکولرزم کے ڈھونگ سے مسلمانوں کو تھگ کر اقتداريس آنا چاہتى ہے۔ نوفاشٹ نوسوشلسٹ اور نو محمونسٹ وغیرہ کی ماننداینے ملک میں ایک نو ہندو قوم پیدا ہو گئ ہے۔ برا دھول بردی بول اور برا شور \_ اور اب اس دهول کی بول کھل گئ ہے۔ نو ہندو تووادی اس معاشرے کے دائرے

والى بى ہے يى حقيقت ميں مجرموں كى سياست كا مورچه بن لئي۔

تاریخ برانی نہیں ہے۔۱۹۸۱ءمیں بابری مسجد كا تالا كھلنے كے بعد بى جے يى نے يہ كام اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ لوگ ۱۹۸۹ء سے قبل اس مسلے بر خاموش رہے۔ ١٩٨٩ء كے عام انتخابات كے پیش نظر رام کے نام یہ تحریک شروع کرنے کا فصله اور کر بھ کرہ سے رام مندر بنانے کا اعلان کیا گیا ۔ بعد میں چے دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابری مسجد گرادی گئی۔ جس یر آڈوانی نے لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد کے عہدے سے استعفی دے دیا۔ دراصل ادسمبر ۱۹۹۲ء کوجو کھے وااس یں بی ہے بی اور دی ایک بی کو برطی مجبوری میں شامل ہونا بڑا تھا۔ بعد میں فسادات اور جمبئی بم دهماکوں سے فرقہ وارا مذکشیدگی کا طوفان بورے میں چھیل گیا اور بی جے بی شش و چ میں بسلا

اکتوبر نومبر ۱۹۹۰ء میں ملائم سنگھ حکومت کے ذریعہ ہندو کارسوکوں کا خون بہانے سے مجھے پھر مندوتو کے لئے سرگرم ہونا بڑا اور میں وشو ہندو ریشد کے میڈیاسیٹر میں تعاون دینے پہنچا۔ تقریبا

تعارف میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ "

ڈیڑھ سال کی خدمت میں جب میں نے دمکھا کہ وشوہندو بریشد کے لوگ رام مندر کے لئے محماور نی جے نی کی سیاست کے لئے زیادہ وفادار ہیں اور ادُوا في الل بهاري باحيبي اور خشوگ كامثلث ملک کے لئے مصیب بننے جارہا ہے تو میں پھر صحافت مين لوك آيا۔"

سریش کھرے نے اپنے کتابے میں جس طرح بی ہے یی اور وشو ہندو پر ایند کو بے نقاب كيا ہے وہ چونكا دينے والا اور اين آپ ميں انتهائی اہمیت کا حامل ہے۔ان کی باتوں پر لفین نہیں آتالیان ۱۹۳۱ءے آرایس ایس کی فدمت كرنے والاى جان سكتا ہے كريد لوگ حقيت

ہو گئے۔ ہندو دوٹ کو بنائے رکھنے کے لئے رام

### فضائ سروے کی اعلیٰ تکنیک کی یقین دھان کے بدلے

# اسرائيل كولان كى يها ديال والبر كرني راضى موكيا

جون ۱۹۹۵ء تک شام اور اسرائیل کے درمیان متعدد بار مذاکرات ہوئے تھے ۔ لیکن گولان کی بہاڑیوں کو لے کر ہمیشہ گفتگو نا کامی بر منتج ہوتی تھی۔ جون کی ملاقات کے بعد شام یہ کمہ کر مذاکرات سے دستردار ہوگیا تھاکہ اسرائیل امن نہیں چاہتا۔ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ گولان کی واپسی کے بغیر شام اسرائیل کے ساتھ کسی امن معابدے بردستخط نہیں کرے گا۔ لیکن سالق وزیراعظم اسحاق را بن به ساریان واپس کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسرائیل دراصل ان بہاڑلوں کو اپنے دفاع کے لئے صروری تصور کرتا ہے۔فوجی تربیت دالے اسحاق را بن اس لئے خود کوان بمار او شام کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں کریاتے تھے۔

ادهر دمشق كا ايك ى مطالبه تھاكه كسى تھى نوعیت کے امن معاہدے سے قبل یہ طے ہونا صروری ہے کہ اسرائیل لازما گولان کا علاقہ اور بہاڑی جس یر اس نے ۱۹۷۰ء کی جنگ میں قبضہ کرلیا تھا ،واپس کردے گا۔اسرائیل کو امید تھی کہ جس طرح اس نے اردن اور فی ایل او کو ان کی مجبور اور کمزور اول کی بنایر ،این من چاہے معاہدے یر دستخط کرالیاہے ،اسی طرح شام کو بھی بے وقوف بنا لے گا۔لیکن متعدد اسباب اور عوامل کی وجہ سے شام اردن اور بی ایل او کی طرح مخزور تهيں ہے۔ سي وجہ ہے كہ دہ اسرائيل



شام کے حافظ اسد اور اسرائیل کے وزیر اعظم شمون پریز

کے بعدایت میلے دورہ امریکہ کے دوران انہوں

نے اس منلے یر کافی صلاح و مشورہ کیا ۔

امریکیوں کی اس لقنن دہانی کے بعد کہ وہ فضائی

سروے کی اعلی تکنیک اسرائیل کودے دے گا

جس کے بعد گولان سماڑی کی دفاعی اہمیت باقی نہ

رہے گی، شمعون پیریز شام کامطالبہ ماننے کے لئے

تیار ہو کئے اور اس صمن میں بعض بیانات بھی

جاری کردنے شام نے بھی اس تبدیلی کو محسوس

كيااورسيك سي كبير يادهامن يرزوردين لكار

گولان کی سماڑی فضائی سروے نظام کی عدم

موجودگی بین زبردست دفاعی اہمیت کی حال ہے

۔اس ساڑی ر کھڑے ہو کر دونوں طرف کی افواج

خصوصا ٹینکوں کی حرکت کو دیکھا جاسکتا ہے۔

اس بہاڑی رہ جس کا قبضہ ہو گا اسے مذصرف

مخالف افواج کی حرکت برنظر کھنے کی آسانی ہوگی

بلکہ دشمن فوج کے ٹینکوں کے خلاف یہ ساڑی

ایک فطری دفاع کا بھی کام کرتی ہے۔ لیکن

فصائی سروے نظام کے حصول کے بعد

اسرائیل گولان میاری کھوکر تھی محفوظ رہ سکتا

اور امریکہ دونوں کے دباؤ کے باوجود مستعدی سے اپنے موقف پر جمارہا لیعنی یہ کہ گولان کی بہاڑی اور علاقے کی والیسی کے بغیر وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرے گا۔

ان سب باتوں کے پیش نظر، شمعون پریز، جو اسحاق راین کی به نسبت زیادہ امن کے خواستگار ادر حقیقت پیند ہیں اس تیجے ریسنے کہ شام کا مطالبہ ماتنا می بیٹے گا۔ اسحاق را بن کے قتل

موازنے سے بھائی سلیم کے دل میں ایک ہوک

سی اتھتی ہے انہیں حیرت تواس بات رہے کہ

اس غیر منصفانہ سیاسی نظام کو ہمارے زیرک

ہے۔ میں دجہ ہے کہ اسرائیل اب اس ساڑی کو واليس كرنا جامتا ہے۔

اسرائیل کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کفتگو ہو چلی ہے۔ دوسرے مرحلے کی تنن روزہ کفتگو کا آغاز ۾ جنوري کو ہو گالعني اس وقت جب په اخبار

اہمیت کی حامل ہے ۔ اس مہاڑی مر فُرْے ہو کر دونوں طرف کی افواج خصوصا ٹینگوں کی حرکت کو دیکھا جاسکتا ہے۔ دشمن فوج کے ٹینکوں کے خلاف یہ سماڑی ایک قطری دفاع کا بھی کام کرتی ہے۔

ريس مين ہوگا۔ ان مذاکرات میں ایک امریکی ٹیم میں سرگری سے حصد لے رسی ہے۔ ان دو مرحلے

خطرناک بھیر قرار دیا۔ اس کا محمنا ہے کہ راشد شاذجيے لوگوں كويہ بات تسليم كرنى چاہئے كه انتها ببندانه رويه ابناكر بهتر مسلمان بونے كو لقيني نهیں بنایا جاسکتا بلکہ یہ اسی صورت میں مملن ہے کہ ہندوستان کی سکولر پالیسوں یر اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد مہم پینچائی جائے۔" کیکن ان تمام مخالفانہ آند هیوں کے پیچ بھی ملی پارلیامنٹ کا مقدس قافلہ رواں دوال ہے۔اس نے ہندوستانی مسلمانوں کومشر کانہ سیاسی غلامی ے نجات دلانے کاعمد کر دکھا ہے اور ہمیں لقن ہے کہ یہ خواب ایک مذالک دن صرور شرمنده تعبير بوگا\_

لفيه: ملى بارلمامنك

کے اندر ایک الگ ملک اور قوم ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی راس کی قرارداد پاکستان کے روپیگنڈے اور ہندوستان کے دشمنوں کو تقویت مینخائے گی مسلمانوں سے اپنے دفاع کے لئے ہتھیار اٹھانے اور این آرنی کا دس فیصد حصد دفاعی فنڈ میں جمع کرانے کی اپیل سے لوگوں کی جھنویں تن جائیں گ ۔ اس طرح نام نماد پارلیامنٹ مندوستان میں اسلامی احیا پسندی کانقط آغاز ہے ۔ "اخبار نے ملی پارلیامنٹ کے کنونش کو ایک

۲۰- ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ - تک امریکه میں شام و

کولان کی میماری زبردست دفاعی

کے بذاکرات کے بعد امریکی وزیر فارجہ وارن کرسٹوفر دمشق اور تل ابیب کا دورہ کریں گے۔ ان سب باتول کے پیش نظر الیا محسوس ہوتاہے

بندكردے اور لبنان كى حزب الله جسيى تظيموں ک سر گرمیوں کو روکے میں مدد دے۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے شام اور دوسرے ممالک سے معاشی تعاون کے لئے بھی بعض تجاویز پیش کی ہیں جن میں ایک گولان کے علاقے میں مشترکہ صنعت کاری بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے دونوں ملکوں کے درمیان یانی کے مسلے کے تصفیے کے لئے بھی تجاویزسامنے رکھی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دو مرطلے کے ان مذاکرات

کے دوران مستقبل کی گفتگو کالج طے ہو گا اور مخری فیصلہ دارن کرسٹوفر کے مغربی ایشیا کے ا گے دورے کے بعدی لیاجائے گا۔

کہ یہ مذاکرات صرور کامیاب ہوں کے۔ پہلی بار

شام کو محسوس ہورہا ہے کہ اسرائیل گولان کی

ساڑیاں واپس کرنے میں سنجدہ ہے۔ سی وجہ

ہے کہ اس نے متوقع معاہدے کے لئے فصنا

ہموار کرنی شروع کردی ہے۔ حال می میں ملیجی

تعاون کونسل اور مصر کے وزرائے خارجہ ایک

میٹنگ کے سلسلے میں دمشق میں تھے جہاں شام

نے اپنی امن مساعی سے انہیں باخبر کرکے ان

کی حمایت حاصل کرلینا صروری مجھا۔ دراصل

اس طريقے سے حافظ الاسد اينے ان مخالفن كا

مقابله كرنا چاہت بين جو كسى بھى قيمت ير

ادھر شمعون پررز کے لئے بھی گولان واپس

كرنا معمولي كام نهيل ہوگا۔ اسرائيلي عوام كي

اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے۔ مزید برآل

اس علاقے میں ۱۳ ہزارے ۱۵ ہزار تک یہودی

آبادہیں،جنہیں اسحاق را بن نے لقین دلایا تھا کہ

وہ تھی یہ علاقہ شام کے حوالے نہیں کری گے۔

لیکن لگتا ہے کہ شمعون پرریز اے شام کے

والے کرنے کا فیصلہ کرچکے ہیں۔ظاہرے اس

مقصد کے لئے انہیں بیودی نو آباد کاروں کو

وہاں سے اجاڑ کر تحییں اور آباد کرنا ہوگا۔

اطلاعات کے مطابق اس ضمن میں جو صرف آئے

گاے امریکہ برداشت کرنے کے لئے تیاد ہے۔

یہ غیر مصدقہ خبر بھی گردش میں ہے کہ اسرائیل

اگرچہ امریکہ میں جاری مذاکرات کے سلسلے

میں شام اسرائیل اور امریکہ نے طے کیا ہے کہ

ریس کو اس سے دور رکھا جائے گا مگر پھر بھی

اسرائیلی ذرائع نے گفتگو کے اہم لکات خفیہ

طریقے ہے ریس کو دے دئے ہیں جس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ململ مغربی ایشیا امن

معاہدے کے لئے اسرائیل کولان کی ساڑیاں

والس كرنے سے ملے شام سے يه مطالب كررہا ہے

كه وه دمشق بين اسرائيل مخالف تنظيمون كا دفتر

امریکہ سے بارہ ارب ڈالر کامطالبہ کر رہائے۔

اسرائیل سے امن معاہدے کے مخالف ہیں۔

### صغه آخر کالات

كاداعه اس كے اندرے جاتارہا ہو۔ نوب سال تک آکی ہوکہ امت کے نام نهاد علماء موجوده سيكولر نظام كوسي مندوستان کے لئے ایک قابل عمل نظام حیات باور کرانے یر مجبور ہوں اور گویا اس طرح وہ دوسرے الفاظ میں یہ کتے ہوں کہ خداکی کتاب اور انسانی زندگی کے لئے قرآن کا منثور اس ملک کے لئے قابل عمل نہیں ہے جہال مختلف ملت اور مذاہب رہتے ہوں اور جہاں مسلمانوں کی تعداد اقلب میں ہو۔ گویا قرآن کو کتاب ہدایت مانے سے سراسر الكاراس امت كے سياسي جغادر لوں كا وطيرہ بن چکاہو۔ اسی صورت میں انہیں یہ کون مجھائے کہ سيكولر ديموكريسي مجى دراصل شرك كالي قسم

بھائی سلیم کی نگاہوں کے سامنے ہندوستانی تاریخ کے مختلف ادوار چلتے مچرتے دکھائی دیتے ہیں صدیوں تک اس ملک رفطہ کی زندگی عطا كرف والى امت كزشة بياس سالول سے الك الیی سازش کا شکار ہے جس نے بیس کروڑ کی عظیم الشان عددی قوت کو آیک مجبور و مقهور اقلیت میں تبدیل کردیا ہے ماضی اور حال کے

دانشوروں نے بھی ایک بہتر متبادل کے طور بر تسلیم کرلیاہے۔البنة امت کے اندر بروان چڑھنے والیاس نئ فکرہے انہیں ایک حوصلہ ملتا دکھائی براتا ہے۔ جو اس سیاسی نظام کو امت مسلمہ بر ابدی سیاسی غلامی مسلط کئے جانے سے تعبیر کرتا ہے۔ البت اتھی اس سوال کا جواب ملنا باقی ہے كه شرعي طور برامت مسلمه كے لئے مشركين كى سیاسی قیادت لائق اتباع سے یا نہیں اور یہ کہ قرآن کی موجودگی کے باوجود کسی غیر قرآنی معاشرے کے قیام کے لئے مسلمانوں کی جدوجد قابل مواخذہ ہے یا نہیں کہ اگر ان سوالات کے جوا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم كے آخرى خطبے کی روشی میں تلاش کئے جاتے ہیں تو پھر بیں کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے اس ملک

یں سیاسی منشور کیا ہوگا اور یہ کہ انصاف کے قیام کے لئے ان کی ملی اور اسلامی قیادت کس حد تك آگے آئے گا۔

20 ملى ثائمزانٹر نيشنل

### سفادى ايك عظيم سنت كادائيكى ه

# اسے خراف ات وفضول خرجی سے آلورہ نہ کریں

رى محى اور گانا تجى ايساتھاكه "او كى او كى دنيا

ک دیوارس سیال توڑ کے کھ موڑ کے ۔ میں آئی

رے تیرے لئے سارا جگ چھوڑ کے "کہ اتنے

یں قاضی صاحب لکاح بڑھانے کے لئے پنڈال

يس آئے۔ لكاح خوانى كى رسم تو دس منف سے

زياده كى د تھى \_ قاضى صاحب يرسط للھ ديندار

آدی تھے انہوں نے قرآن وسنت کی روشی میں

زوجین کے حقوق کے حوالے سے دوچار باتیں

ہندوستان غریب ملک ہے جبال زردار اور مفلس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس تاظريس جب ملك كىسب سے بردى اقليت یعنی مسلمانوں کی حالت ہر عور کرتے ہیں جو ہر اعتبارے لیماندہ ہی توغربت و امارت کا فرق کھ زیادہ ی جمیانک شکل میں ہمارے سامنے م كفرا ہوتا ہے۔ تاہم بعض مواقع اليے ديلھنے ميں آتے ہیں جال اس اقلیت کی پھاندگی کی تشمیر کوئی دشمنانہ سازش کا ستان نظر آتی ہے۔ ان یں سے ایک موقع ہے شادی کا ۔ اس لفظ کا مفهوم عملااب یہ ہوگیا ہے کہ "شادی ایک ایسا کام ہے جس میں دو خاندانوں کی طرف سے روپیہ بے دریغ خرچ کیا جاتا ہو۔ "اس عمل کی ابتدا ہوتی ہے دعوت نامے کی طباعت سے ۔ شادی كاردول مين اب اس قدر جد تين پيدا موكئ بين كداس كارد كم طلائي حردف يين تحرير كرده چوني موئی فائل کهناز یاده مناسب جو گا۔ شادی کا کارڈ اس زبان بین نهین موتاجو فریقنن عام طور بر بولتے ہیں بلکہ اس کے لئے اس زبان کا استعمال كرتے ہيں جے محجفے سے دہ اكثر نا بلدرہتے ہيں کوئی باشعور مخص کارڈ کے زیب و زینت کے معیار اور انداز پیش کش سے سمجہ جاتا ہے کہ

شادی یر کیاخرچ آیا ہو گااوریہ بھی کہ داعیان کا ملغ علم کیاہے اور ان کاطرززندگی کیساہے۔ آج جونکه بر شخص کی زندگی ست مصروف ہے اس لئے اجتماعی اہمیت کے مواقع پر مجی باہمی اشتراک و تعاون سے کوئی کام کرلینا ممکن نہیں رہ گیاہے لوگ اس لئے کمثر کھانے کے اتظامات کا تھیکہ دے دیتے ہیں۔ بغیر پنڈال کے انتظام ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ پنڈالوں کی کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوری ہے۔ غل بر حادی رہتی ہے۔

سجادف قابل ديد ہوتی ہے۔اب اس میں بالکونی محاب اور برجس مجى بننے لكى بس - مهانوں اور سطمین سے بحری ہوئی گاڑیاں بھی ادھر سے ادهر آتی جاتی نظر آئس کی جن پر چیکی ہوئی جھنڈلوں پر یہ فاتحانہ نعرہ لکھا ہوگا ۔ Jamal Weds Husna LHusna Weds Jamal جب كه دعوت مين شريك تمام اعزاء واقارب اور احباب كويه بات معلوم ربتى ہے بعض حضرات شادی کے پنڈال میں موسقی اور گانوں کے ریکارڈ بجانا بھی صروری خیال كرتے بس اور اس ريكار وُنگ كى آواز لورے شورو

رہمائے ہدایت بناکر اتارا گیا تھا جس کے درمیان الله نے اینے نی آخر الزمال صلی الله علیہ الیسی می ایک جگہ جھماکے دار ریکارڈنگ چل وسلم کو جھنجا جنہوں نے حلال و حرام اور جائز و

ناجائز کوواضح کرکے بیان کردیا۔ معاملات زندگی، معاشرت لین دی خرچ کرنے کے طریقے اور اکل و شرب تک کے موضوعات کی تمام فزاکتوں کو مجھا دیا۔ اس کے باوجود ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے۔ زبانی تواللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دباتی ضرور دية رب ليكن عملاميي ثوت دياكه جيه ان احکامات سے ہماری کشفی نہیں ہویا ری ہے،

احكام الى سے اس بے زارى كا الك نفساتى

یمال وہ بھول جاتا ہے کہ شادی ایک عظیم سنت کی ادائیگی ہے اور اس کی مناسبت ہے دعوت یا ولیمہ اس کے اعلان کا طریقہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کہ حکم کی تعمیل اور معاشرے میں ایک نے خاندان کی تعمیر کے لئے ایک مرداور ایک عورت یکجا ہوئے ہیں۔

تحرير: س- احهد

نوشہ اور سامعین کے گوش گزار کس لیفن جانے ہماری آزادی پند فطرت ان احکامات کی دو سے کہ اس دقت حاضرین میں سے آدھے لوگ ایے عائد ہونے والی یابند بوں کو گوارہ نہیں کر سکتی۔ تھے جنہیں یہ وقفہ حد درجہ شاق گزرا کہ قاضی جی نے کماں سے بیابے وقت کی داکنی تھیردی۔ يه حال ہوا ہے اس قوم كاجس كے لئے قرآن

سبب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی مصروفیت کا دائرہ وسیے ہوا ہے۔ اور انسانی زندگی مجموعی طور بر آسان ہوئی ہے۔اس آسانی کا تقاصاتویہ تھاکہ انسانوں کے

درمیان یگانگت اور بم آمنی زیاده بوتی لیکن اس کے بجائے خود عرضی کے رجمان کو زیادہ فردع ہوا ہے۔ اس کا تیج بہ ہے کہ جے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے دہ اصراف و انفاق میں تمیر کے بغیر جبال چاہتاہے خرچ کرتاہے اور خصوصا شادلوں کے موقع پر کویا دہ اس شاہ خرجی کے ذريع اين خاندان كى تاريخ يس خود كوقا بل ذكر اور یاد گار بنانا چاہتا ہے۔ یمال وہ یہ بھول جاتا ہے کہ شادی آبک عظیم سنت کی ادائی ہے اور اس کی مناسبت سے دعوت یا ولیمہ اس کے اعلان کا طریقہ ہے کہ لوگ جان لس کہ اللہ کے حكم كى تعميل اور معاشرے ميں الكينے خاندان كى تعمير كے لئے ايك مرد اور ايك عورت يكيا ہوتے ہیں۔ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اعلان زواج كى بيرسم برشخف كى اين حيثيت اور وسعت کے مطابق ہوتی لیکن افسوس کہ آج اس ایک روزہ جش کے لئے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے ۔ جس کے پاس مال و متاع کی افراط ہے وہ تو ارمان نکال کر خوش ہولتیا ہے کیکن بے چارہ غريباس كے نقش قدم يرلوك لاج كالحاظ ركھ كر چلتا ہے تو سی خوشی آئدہ کئی سالوں کا سکون اس سے چین لیتی ہے۔

### یہ بڑی معیوببات ہے کے۔۔

# الم فران كالبيط جلارا دهراده كى باتول بن شغول بوجائيل

مرکت سے یہ تاراہے دیں کہ آپ اس کی

#### آپکے سوال اور ان کے فقہی جواب

سوال: \_ ہمارے کھریس ہروقت قرآن کے کیسٹ چلتے رہتے ہیں بعض دفعہ تو الیا ہوتا ہے کہ کھریس توکوئی نہیں ہے لیکن کیسٹ چل رہا ہے۔ میں نے ایک بار سوال کیا کہ ایسا کیوں ہورہا ہے تو جواب ملاکہ آتے جاتے لوگوں کے كافول مين كچي توقر آن كي آواز رياتي رہے اور اس ے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔؟

جواب: \_ قران كريم نبي آخرالزمال صلى الله عليه وسلم يرالله تعالى كاطرف سے نازل موا تھا اس لئے مسلمان کی زندگی میں بردی اہمیت ہے۔ اس میں الیا پیغام ہدایت ہے جس کا نفاذ مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے ۔ اسی لتے اسے اوری احتیاط سے سمجھ کر راهنا چاہتے اور اس کے تیں کسی کو بھی غیر ذمہ داراند رویہ نہیں ر کھنا چاہے۔اللہ نے اس میں بھی بردی رحمت ہمارے لے ر می ہے کہ جب ہم قرآن راعظے یاسنے بیں

تواس کااجر ہمیں ملتاہے۔ حقیقت تویہ ہے کہ قرآن کریم کا بڑھا ہوا ایک لفظ بھی ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہے۔ کلام الهی کی مسلمان کی زندگی میں اس اہمیت کے پیش نظر اس کی م یات کے مفاہیم و معانی کو محجنا ہمارے لئے اور بھی ضروری ہوجاتا ہے۔ نماز میں خشوع و خصنوع بھی اسی صورت میں پیدا ہو تاہے جب ہم جانة مول كه جو آيات راهي جاري مي ان كا مطلب كياب \_اسى لے الله كاحكم ب كرجب ہم قرآن کسی کو رہھتے ہوئے سنیں تواسے اوری توجے سیں۔ یہ تو بڑی بے حرمتی ہوگی کہ قران برها جاربا ب اور بمارا ذبن كسي اور طرف

مصروف ہے یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو روزمرہ زندگی کے معمول کی روشن میں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی محترم شخص آپ ہے کفتگو کردہا ہواور آپ اپن کسی بات یا کسی

طرف متوجه نهيل بين توظامر بے كه اس كاردعمل برا فراب مو گا۔ اس طرح کوئی مقرد اگریہ محسوس کرے کہ سامعین میں سے بعض لوگ آپس میں محو لفتلو ہیں تو اسے سخت ناراصلی ہوگی۔ تو سوجة كه الله كاكلام بوجمس اس قدر عزيزه محترم ہےجب ہمارے سامنے بڑھاجاتے اور ہم اس کی طرف سے بے توجی برتعی تو کس قدر موجب عذاب و سزا ہوں گے۔ قرآن کا کیسٹ چلاکر ادھر ادھر کے کاموں یا گفتگوییں مشغول ہوجانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری نظر میں کلام اللہ اور بازاری گانوں یا عام تغموں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ قرآن کا کیسٹ چلاکر ہم شیطان کو دور بھگا سکتے ہیں شیطان کو بھگانے کا موثر طریقہ یہ ہے کہ ہم جھس ك قرآن كريم بم ع كياكمدر باعد اوركيا لحيدة بن نشن کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اچی آواز میں ریکارڈک کئ قرآنی آیات کو محص س لینے سے

كوئي مقصد عل جونے والانہيں ہے۔جبسے

نزول کا ذریعہ سمجھ لیا ہے مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہوگیا ہے۔ سوال: \_ اگر کسی عورت کو طلاق رجعی دی كئ ہو تو اس كے لئے عدت كے دوران اينے شوبر کے کھریس دہنا افضل ہے یا اپ دالدین یاعزیزوں کے گھریں عدت گزار نابہتر ہے۔؟

مسلمانوں نے قرآن کو اصل زندگی میں قابل نفاذ

پیغام الهی کے بجائے محف رحمت وبرکت کے

جواب: \_ ریاض کے شریعہ کارلج کے استاد صالح بن قائم السدلان كى دائے كے مطابق طلاق رجعی جس عورت کو دی گئی ہو اس کے لئے شرعی علم یہ ہے کہ دہ اپنے شوہر کے کھریس می رکی رہے اور دہاں سے نکانا اس کے لئے جائز مہیں۔ علاوہ ان حالات کے جب اس سے کوئی بري حركت سرزد جوني جو ، بدز باني كرتي جو ، شوبر کے کھر دالوں کو اذبت دیتی ہو یا کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہوسکتا ہوجس سے شوہر کو ضرر مینے یااس کے بچوں کو۔اگرایسی کوئی بات نہ ہو

توسنت کا طریقہ سی ہے کیوں کہ طلاق رجعی کی

صورت میں وہ بوی کی حیثیت تور طی ہے اس لے اے چاہے کہ آیے معاملات کو درست كرے شايدكہ شوہراين فيصلے كودالس لے لے۔ اسلام کواس بات سے زیادہ دلچسی ہے کہ مردو زن کی از دواجی زندگی دوربندهی رہے۔ توجس طور ری بھی ممکن ہو وہ عورت شوہرکے می گھریس رے۔ لیکن مسلم یہ ہے کہ لوگوں کی عادات اور ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بہ ہوتا ہے کہ مرد کے منے طلاق کا "ط" تکلااور وہ دروازے سے لکل کرایے کھروالوں کے کھر کا رخ کرتی ہے۔ یہ عمل سنت کے خلاب ہے کہ اليے مردوں كو بھى چاہئے كه خدا تخواسة طلاق كى صورت میں عدت کے دوران عورت کواپنے گھریس روکے رکھیں۔عدت گزر گئ اور مردنے رجوع نہیں کیا تب جاکروہ عورت اس کے لئے اجنبی ہوتی ہے اور اس وقت اس کے اپنے والدین یا ول کے کھر کا رخ کرنے کا جواز پیدا ہوتاہے۔

١٩ ١ ١ ١ ٣ جنوري ١٩٩١ء

## هرمیز پرک بورڈ اور هرجیب میں پرسنل کمپیوٹر

# اب انفارمیش بای وے کازمانہ و ورتہا

حال مى مين مائيكروسافك كارتوريش محبيور وندوس ١٩٩٥ ع كا اجراء اين نوعيت كا الك تاریخی واقعہ سے کیونکہ اس سے بارڈویر اور سافت ویر دونول کی فروخت میں حد درجہ اصافہ ہوجائے گا۔ اس وقت اوری دنیا میں ونڈوس مريش مسلم استعمال كرنے والے افرادكى تعداد ، ملین ہے۔ توقع ہے کہ ان میں سے بیس فصد افراد ونڈوس ۱۹۹۵ء خریدیں کے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سسٹم کے اجراءے میلے دو سال کے اندر مائیرو سافٹ والوں کو سات بلین ڈالر کا منافع حاصل ہوگا۔ سی نہیں بلکہ اس سے مائیکرو سافٹ کے بانی چرمین اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹ کی دولت میں تھی بے پناہ اضافہ ہو گا۔ گزشتہ کئی سالوں سے مائيكرو سافك برسنل المهيور الريلنك کی مار کسیٹ بر تھوس اجارہ داری حاصل رسی ہے۔ مائيكرو سافك كى كرفت بازار يراس قدر مصبوط ہے کہ تقریباتمام رسنل کمپیوٹر کمیں جھیج جانے ے پہلے ونڈوس آپیٹنگ سسٹم سے مکلف كردنے جاتے ہیں۔

بل گی کا کمال یہ ہے کہ اپن ذہانت سے

گرافکل بوزر انٹر فیس (حی بو آئی ) کی طاقت کا اندازه کرلی بر CryfticCommand و اندازه کرلیا یا ذہن نشن کرنے کے بجائے آسان قہم Emages کے ذریعے کمپیوٹر سے تعامل کی صلاحت ہے۔ ایک عرصے تک وہ اپنے خیالات کو بازار میں لئے کھومتے رہے اس عرصہ میں انهیں سخت مسابقت کا بھی سامنا کرنا بڑرہا تھا اور حریف مینیوں نے بل کیٹ کوشکست دینا ا پنا نصب العن بھی بنایا ۔ لیکن مائیکروسافٹ میان میں ڈئی ری اور آخر کار ۱۹۸۵ میں وندوس كا يهلا ماؤل آيا تاجم بازاريس مقبوليت اے ۱۹۹۰ء میں ملی۔

اگرچہ مصرول کا کہنا ہے کہ آئی تی ایم او الس/ ١١وراييل كے ميكاواليس وندوس سے برتر ہیں لیکن ونڈوس اپنی تلکنیکی خوبیوں کی بنا ہر بازار میں قدم جمائے ہوئے ہے۔ ونڈوس 1990ء سلے ماڈل ا . س کی ترقی یافتہ شکل ہے جس میں سوله بات كى جگه ٣٧ ياتك كاتار ينتك ہے جس کامطلب ہے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو بسنڈل کرنے کی صلاحیت۔اس میں فائلوں کی فہرست طویل ترہے جس کی بناء بر

رانی فائلوں کے نام یادر کھنے کی ضرورت نہیں بری اور ۱۹۸۱ء میں تیار کی گئی ایملی کیشنز کو بھی برونے کار لایا جاسکتا ہے۔ اس کے علادہ بہت ے ذیلی روگرام بھی اس میں بیک وقت برهائے جاسکتے ہیں۔

گاورونڈوس 1998ءکے بازار میں داخلے کے بعد ہے اس کے شیر کی سمتی بھی اور اتھی بنی۔ تاہم اس بوری چپل پہل میں بل گیٹ کو اس بات کا احساس صرور ہے کہ اس نے بازار کو ھے تک اپنے مال سے بھر دیا ہے اور اب وہ نے



ونڈوس ۱۹۹۵ء کی برطعی ہوئی صلاحتیوں کا فائدہ اٹھاکر بہت سے سافٹ ویر فروشوں نے اپنے سافٹ ویر کی نئی کاپیاں تیار کرلی ہیں اور اس طرح باردويرك تاجرول كواميد بنده على ب کہ ان برسنل ممپیوٹروں کی فروخت بھی اور جائے گی۔ مائیکروسافٹ اس نئے مال کی تشہیر کے لے ۵۰۰ ملین ڈالر کے خرچ کی اشتماری مہم چلائے

بات اس نے یہ کی ہے کہ جب تک مشینوں

میدان کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے ہر ڈلیک تک کمپیوٹر مہنچانے کے خواب کو ضرور اورا كرديا ب بلكه اس خواب كودسعت جى دى ب

اب ان کی آرزو ہے ہر ڈلیک ،ہر جیپ اور ہر کار کو محبیوٹرے آراستہ کرنے کی۔ ابھی انہوں نے انفاریش بائی وے کے زمانے کی آمد کا

تصور پیش کیا ہے جس کی مدد سے ویڈیو آن دىماند ، موم بىنكنگ اور دىكر خدمات كى سوكتى صارفین کو حاصل ہوسکس گی۔ برسنل ممپیوٹر کا استعمال جس قدر عام ہوتا جائے گا اسی قدر انفاريش بائي وے بھي بجلي كى طرح بر كھركى صرورت س جائے گا۔ بل گیٹ کا کمنا ہے کہ انفاريش بائى وے سے رابطے كا بہترين ذريعه رسل میپور ہے جس کے آریٹنگ سسم ے اسے مربوط کیا جاسکتا ہے۔ ونڈوس 1990ء کے ذریعے بل گیٹ نے یہ کام بھی کرد کھایا ہے جس ران کی ہم پیشہ ممپنیوں نے کافی داویلا کیا ہے۔ ابھی تک کوئی حریف بل کیف اور ونڈوس 1990ء کو نیجا نہیں دکھا یایا ہے علاوہ اس کی ب مین کامرانی سے سرشار ہوکر خود سی اسے معیارو اصول سے مخرف ہوجائے۔لیکن ابھی کوئی الیسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بل گیٹ کے مذے لوگ برڈلیک یو کمپیوٹر پہنچانے کی بات سنتے تھے توان کے اس خیال ہر بنے تھے۔اب دن مچرکے بس تو بل گیٹ لوگوں كى حماقت يرقىقىدلگاسكتے بس-

الحج ہوئے ہیں کہ کیا انسانی وجود کی نقالی ممکن

ہے۔اس طرح جیسے کیمرہ انسانی آنکھ کالعم البدل نہیں ہوسکتا روبوٹ بھی انسان کی جگہ نہیں لے سكتارالك طقداس رائ كامخالف باوراس كالحناج كه مح جكه بين دماع كى بروسينك يادر

کو کمپیوٹر کے ذریعے ایٹرجسٹ کرنے کی مہم میں دی سے پندرہ سال کے عرصے میں کامیاتی

ماصل ہوجائے گی۔

# الكيدياس سال مين انسان بيكاره وجائين ك

# مشین انسانوں کی جگدلے لے گی

درمیان اختلاف رائے پایاجاتاہے۔

دهنول ير جهوم والاروبوث قابل ذكر ہے۔ تاہم

یدروبوٹ ذہانت سے عاری ہے اور اس لئے خود

موسقی کی تخلیق نهیں کرسکتا۔ اس موضوع بر

حاليه ترين محقيق كى بنياد يربرطانوى رياضي دال

ایلن ٹریننگ کا یہ نظریہ ہے کہ مسینیں محفن

بصری تجربه کیددے ذہانت پیدا کرسلت ہیں اور

اس مج براك فاص حد تك ان يس يه صلاحت

پیدا کی جاسلتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم

روبوٹکس کے میدان میں سائنسی تحقیقات انسان کی لائتای جشجوکی ایک کڑی ہے۔ برد کرام شدہ انسان نمامشن سے سوچنے کی صلاحت سے آراسة روبولول تك اس ميدان ميں خاصي پيش رفت ہو حکی ہے اور اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ کار اور موٹر سائیکوں کی طرح روبوٹوں کو بھی شوروم میں گاہوں کو متوجہ کرنے کے لئے رکھا جانے لگا ہے۔ ای تحقیقی مسابقت کا مقصد انسان نما مخلوق کی تشکیل می نہیں بلکہ مکمل انسانی دجود کی كليق بي - اكرچه الجي سائنسدال يه جانے كلتے سال بیچے بس لین سائبر نمیکس کی تحقیقات نے ضرور امید کی کرن د کھائی ہے جس کی بنایر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگلے پیاس سالوں میں مشینی امور کی انجام دی میں انسانوں کی ضرورت پیش سیس آئے گی۔ یہ بڑی حیرت ناک بات معلوم ہوتی ہے لیکن سائنسی نقطہ نظرے دیکھا جائے تو انسان بھی مشین می ہے جس میں شعور واحساس کا داخلی عصر رکھا گیا ہے اور مشینوں کو بھی شعور و احساس کی صلاحیت سے آراست کیا جاسکتا ہے اور اسی نکتے ہے سائنسدانوں کے

در حقیقت یه غالب قیاس که انسان دبین میں دیکھنے سننے اور چھونے کی حس پیدا نہ ہوجائے انہیں ذہانت سے متصف قرار نہیں دیا ر بن مخلوق ہے ، انسانوں سے زیادہ ذہبین مشینوں جاسکتا۔مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے کی ایجاد کے امکان کو مشکوک بناتا ہے۔ انسان والے لوگوں نے ٹریننگ کے اسی معیار کو خاص چونکہ خود کواشرف المخلوقات محجتا ہے اس لئے وہ اپنے سے بر ترکی شے کے وجود میں آنے کے طور پر محوظ رکھا ہے چاہے انہوں نے مینڈک بنایا ہو یا کتا۔ اس میں جانوروں کے نورل تصور سے خالف ہے۔ اگر ایسی مشنن تھی بن کئی مسم کی نقل کے اصول کو کام میں لایا گیا ہے توانسان کو یہ سوچنا بڑے گاکہ دوروئے زمن بر ا بھی تک کیا کرتارہا ہے۔ اس اختلاف رائے کے باد بود سائنسدانوں کا ایک ایساطقہ مصنوعی ذبانت كے ميان ميں مصروف محقق ہے۔اس صمن میں جایان کا پیانو بجانے اور موسقی کی

۔ اندازہ ہے کہ اکیسوس صدی کے آغاز تک

جس میں ایک بلین نیورون ہوں گے۔ انسان نماروبوٹ کے بجائے کیڑے مکوڑے اور جانور بنانے کے خیال کے بیچھے ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں حشرات کا نورل مسلم کم پچیدہ

جایان ایک ایسانورل نیٹ درک تیار کرلے گا

اور مخضر ہوتا ہے جن کو بنانا آسان ہے۔ ر یننگ کے تصورات کو عملی جامہ بینانے ک غرض سے می سائنسدانوں نے الیے کم پیچیدہ روبوث بنانے كافيصله كياہے جن بين احساس اور جذبات بھی پیدا کئے جائیں۔ وہ اس تتیجے بر المنتخ بین کہ یلے اور بچے می الینی مخلوق بیں جن ے لوگ ہسنتے کھیلتے ہیں اور اس طرح اپنے ذہنی تناؤ کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ میسا چیوٹ انسی

پرد کرام شدہ انسان نمامشین سے سوچنے کی صلاحیت سے آراسة روبولوں تک اس میدان می خاصی پیش رفت ہو چکی ہے اور اب دہ زمانہ آگیا ہے کہ کار اور موٹر سائیکلوں کی طرح ر دبوٹوں کو بھی شور دم میں گاہلوں کو متوجہ کرنے کے لئے رکھا جانے لگاہے۔

مُوث من شكنالوجي مين اس طرح كا الك بله سلے می بن چکا ہے۔ سردست جا پان اور امریکہ میں نوروبے بی کی ایجاد تجرباتی مراحل میں ہے۔

انسانی مخلوق کی اس سے بہتر مخلوق کی نقالی کی راہ میں کئے گئے یہ اہم اقدامات ہیں۔ تاہم ارتقائی حیاتیات کے ماہرین ہنوزاس بحث میں

مصنوعی نیوروسسٹم کی مدد سے پہلے یاشیر خوار بچے کی تشکیل کا مقصدیہ سمجینا ہے کہ ایسی خود مختار اور حساس مخلوق کس طرح بنائی جائے بونصرف محيح كام كرے بلك مقرره حالات ميں درست قيصلے بھي كرسكے \_ ادريسي كام مشكل ترين ہے کیونکہ انسان تو مختلف حالات میں مختلف ردعمل کا اظهار کرتا ہے اور اسی کے مطابق قدم بھی اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مصنوعی مخلوقات سے روابط پیدا کرنا تھی این جگہ ایک مسئلہ ہے۔اس مدان میں جینوم پروجیکے سے مدد ال سكتى ہے جس كے ذريعے كى مشين كى جنسياتي ساخت كاپت چلايا جاسكتا ہے اور ان كى Virtual Reality Gadgets 5 5556 یرد مکیا بھی جاسکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طریقه کارے دس سال کا کام ایک ماہیں ہوسکتا ہے۔ ہر کیف انسان کو مات دینے والی مسینیں ا یجاد کرنے کی تگ و دونے خود انسان کویہ سوچنے ير مجبور كرديا ہے كه وہ اب كون سا راسة اختيار كرے كہ آئدہ كى مشنن ير جى اے ى برترى ماصل کرے۔

### كياف روته وارائه فسادات سابچن عي

## يزب وتقافت كواينالين ؟ مسلمان بندوتهر

کے صمن میں مصنف نے اس بات سے اتفاق

کیا ہے کہ پہلے سے موجود لیکن مبہم اور شکل و

صورت سے عاری ہندوازم سے اجرنے والی

بندوشناخت خصوصاشمالی اور وسطی بندیس بی

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے کتاب کے دولیج آٹالازی ہیں۔ تبصرے کے لئے كتابول كے انتخاب كا حتى فيصله اداره كرے كا البية وصول ہونے والى كتابول كا

اندراج ان كالمول مين ضرور بهو گا۔

نام كتاب؛ كلرس آف دائلنس

فرقہ وارانہ کشیرگی کے زمانے میں لوگوں

کی ذہنیت الیم بن جاتی ہے کہ وہ اپنی سرشت

کے خلاف خود کو ہندو اور مسلمان کی حیثیت ب

دیکھنے لگتے ہیں۔ برغم خود محلیل نفسی کے طریقہ

کار ہر بینی اپنی تصنیف میں سدھیر کاڑنے مذہبی

تشدد کے واقعات اور اس کے نتائج پر ایک نئے

اندازیس روشنی ڈالنے کی کوششش کی ہے۔ دوسو

ساٹھ صفحات پر مشتمل حدر آباد کے ۱۹۹۰ء کے

ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد کی کیس اسٹدی کے

والے سے انہوں نے یہ تیجافذ کیا ہے کہ جب

تک افراد کے انذاز فکرییں نمایاں تبدیلی واقع

نہیں ہوتی فرقہ وارانہ تشدد کے مسئلے کوحل نہیں

کیا جاسکتا۔ افسوس کے ساتھ کھنا بڑتا ہے کہ

كر حى براى دوركى كورى لائے بس واقعہ بيا ہے ك

فرقہ وارانہ فسادات کے موضوع ہر اب تک

(انگريزي)

مصنف: سدهير كاكس

ناشر: وائي كنگ

قیمت:۲۰۰۰رویے

صفحات:۲۲۰

للھی جانے والی متعدد کتابوں میں مختلف الفاظ میں اسی جملہ کو دہرایا گیاہے۔

سهی سمجھا جاسکتا ہے ؟ ١٩٨٣ء کا سکھ مخالف فساد ند مى تشدد تھا ياسياسى تشدد ؟ ـ ملك بين شيعه سى مسادات کا طویل سلسله کو کس زمره میں رکھا

جائے گا ؟ \_ كيا سار اور اتربرديش ميں اقتصادي طور میر طاقتور پیماندہ طبقوں اور دلتوں کے درمیان جاری تصادم کی زمرہ بندی کی صرورت نہیں ہے۔ چھٹے اور ساتوی باب میں بالترتیب نئ مندو شناخت اور مسلم بنیاد برستانه شناخت

تاہم اس کتاب کے مطالع سے ذہن

میں بعض سوالات ابھرتے ہیں مثلا یہ کہ کیا صرف ایک شہر کے واقعات کی بنیاد یر فرقہ وارایہ تشدد کے مسئلے کو خواہ وہ جزوی طور ریسی

کار جی یہ محسوس کرتے ہیں کہ فسادات کو ختم کرنے کی غرض ہے مسلمانوں ہے ہندؤں کا نیہ مطالبہ کہ دہ ان کی قومی تہذیب کو اختیار کری اور مسلمانوں کو یہ خدشہ کہ اِس سے ان کی شناخت ختم ہو جائے گاس ملک میں مشتر کہ تہذیب کو تھی پنینے نہیں دیگا۔

تصورات میں پوست ہے۔ یہ ثابت کرنے کی غرض سے کہ ہندو ازم بری طرح جادوئی سیاست ک زدیرے انہوں نے سادھوی رسمبراک حیدر آبادی ایک تقریرے اقتباس نقل کیاہے جس میں موصوفہ نے اہل وطن کو سنتا، ہنومان، کرشن،

اور سنگھ پر بوار کے خیال میں "اس ہندو محمونٹی ج یں کے پھیلائے ہونے سیاسی عقائد و

کی حدود کے خالق ہیں جس کی نشکیل کے وہ آج خوابش مند بس اور جو ماضي ميس بھي وجود ر هي تھی۔ "ظاہرہے کہ رمھمبراے یہ امید توکی تہیں جاسکتی که حضرت عیسی یا پغیبر اسلام کو شامل کر تیں۔رہ کیا بدھ مہاویر اور گورد کو بند کامعاملہ تو کوئی کھ بھی کھے تو ان کے عقیدت مند فرقے آج بھی ہندوسماج کے حصے تصور کئے جاتے ہیں مسلم بنیاد برسی کے والے سے مصنف نے مولوی عبیدالله اعظمی کی آیک تقریر کا اقتباس پیش کیا ہے جو راجشھان ہائی کورٹ میں کسی ہندو وکیل کی طرف سے قرآن یر پابندی لگانے کے سلسلے میں مقدمہ دائر کرنے کے ردعمل میں

مهاویر ، بده ، گروگوبند ، دیانند ، والمسکی اور بهان

غازیوں کے نام چن چن کر گناتے ہیں جو ان کے

لکر صاحب کے مطابق رمھمبرانے اسی

تک کہ کارسوکوں تک کی یاد دلائی ہے۔

بارے میں نازیبا کلمات کھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعوی بھی کیا گیا کہ اگر حالات ایے سی رہتے تو تاريخ شايد اين آب كو دبراتي اور بالاصاحب د بورس ۱۰ کل بهاری باچینی اور راجیو گاندهی کو لكري محسوس كرتے بيں كه مندومسلم فرقه

انہوں نے کی تھی۔ اس تقریر میں گاندھی تی کے

وارانہ تصادم کوختم کرنے کی غرض سے مسلمانوں سے ہندو اکثریت کا یہ مطالبہ کہ وہ ان کی قومی تهذیب کو اختیار کری اور مسلمانوں کا یہ اندیشہ کہ اس طرح ان کی شناخت کا خِاتمہ ہوجائے گا اس ملک میں مشترکہ تہذیب کو تھی پندنے نہیں دے گا۔ تاہم وہ ثقافتی شویت یا تعدد کے برطے ہوئے رجمان سے مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے حق میں برخطر نہیں ہے اور اس میں مستقل فرقد واران تصادم کے مقابلے میں تشدد کے امکانات کافی صد تک کم ہوجائیں گے۔

مشكل يه ب كه تهذيبي شويت كاتصور دونوں فرقوں کے بنیاد برستوں کے ذہنوں کو چھو سمیں یائے گا کیونکہ کار صاحب نے ان کے بھیانک چرے اس طرح دیکھے نہیں ہیں جینے کہ بت سے دوسرے لوگوں نے۔ ان غریبوں کا مشترک وصف یہ ہے کہ وہ نرے جابل ہیں اور اسى لئے غير ذمه دار بھى يا بالفاظ ديگر سماحي احمق ۔ اس لیے حیرت ہوگی اگر تحلیل نفسی کی نبج ر پیش کی گئ کوئی تحریر ان کے سروں پرے گزر

آپ کی الجهنیں

## آپڪابچهڪموڪياه

# الله كاكام آپ كے ليے طمانيت قلب كاوسيلة ابت موكا

اگر آپ کسی الجھن میں مبتلا ہیں یاکسی اہم مسئلے پر فیصلہ مذلینے کی بوزیش میں بس جس سے آپ کی زندگی کا سکون درہم برہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم اِس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔

> سوال: ميرالر كاعمر پندره سال تعليم سوا یارہ حفظ قرآن۔ کھرسے مدرسہ کے لئے نکلاتھا لیکن غائب ہوگیا۔ باادب ہے لیکن زمانے کے لحاظے تىزنىيں ہے۔ پہلى مرتبہ كوئى بىلا پھسلاكر فین آباد لے گیا دہاں سے کھی ہمدردوں نے اطلاع دی اور اس کے دادا لے آتے۔ پھر اس کے ڈھائی سال بعد گزشتہ رمصنان میں ،ا دن کھر

سے باہررہا مر لکھو میں تھا واپس آگیا۔اس مرتب چے مہينے ہوئے اسمی کوئی سراع نہیں لگا۔ ربورٹ وغيره للهوائي كجهاحاصل مذبهوا اب رات رات بھرامھن سے ندند نہیں آتی۔ بہت ریشان ہوں۔ تھی جی چاہتا ہے اپنے آپ کو حتم کرلوں کیونکہ اب مزید صبر نہیں ہوتا اور بذاتے وسائل ہیں جن کے ذریعے تلاش کروں۔ خدا کے لئے ہمیں

(ش-ب-لهوو) جواب: \_ آپ مال بین ادر بچ کی طرف ے آپ کی تشویش بجاہے کیلن اس کی عمر بھی تو دیکھنے کہ سی دہ زمانہ ہے جب کوئی بچہ دنیاکی کہما لهی دیلھنے کی بہت زیادہ خواہش کرتاہے۔ چونکہ

ذبني الحجن اور فكر دور ہو۔

وہ دو بارہ اس سے سیلے بھی کھرسے باہررہ چکاہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے محم تنزاور سمجددار ہونے کے باوجودوہ آس یاس کے شہروں کی سمت اور اندرون شہر راستوں سے واقف ہوچکا ہے۔ اور انشاء اللہ جبال بھی ہو گا خیریت سے ہوگا۔ آپ اس کے غائب ہونے ے متعلق ضروری قانونی کارروائی تو مکمل

کوئی وظیفہ بتائیے اور ساتھ می کوئی راستہ بھی تاکہ کرواہی لیں۔ اللہ محروروں کو قوت بھی ومتاہے اور بریشانیاں دور ہونے کے اسباب بھی پیدا كرتا ہے \_ اللہ سے بچے كى والبى كى دعاءكى نيت ے آپ اس کا کلام جہاں سے بھی پڑھیں کی وی آپ کے لئے طمانیت قلب کاوسیلہ ثابت ہو گا اور بریشانی رفع ہوگی۔ آپ کی بریشانی اور ذمہ داریوں کے پیش نظر انسانی معمولات میں حارج ہوتے والے وظائف مجویز نہیں کئے جاسکتے تاہم آپ کسی بھی نماز کے بعدروز ایک بار سورہ کھف کی تلاوت کرکے اور سورہ فاتحہ یا معوذ تين ( سورة الناس ادر سورة الفلق ) مره كر دعاء کریں تو اللہ کی ذات سے بوری امیہ ہے کہ

مصيب دور ہوگی۔ سوال: \_ يس اكب يتيم كے مال كاول ہوں

اور سات سال سلے اس کی ساری رقم بینک میں جمع کرا دی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پر زکوہ بھی نکالی ہے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس يرزكوة نكالني چاہئے تھى كيكن يہ طے كرنے ميں تحج دقت پیش آری ہے کہ گزشتہ سالوں کی کس حساب سے زکوۃ اداکی جائے اور جب میسم کو معلوم ہو گاکہ میں نے ایک بڑی رقم اس کی امانت میں سے زکوہ دے دی ہے تو کیا اسے لقین آئے (1-0)9-8

جواب: \_ يتيم كے مال ير مجى ذكوة كا وجوب اور اس کی شرح وی جوگی یعنی دُھائی فصدر مثال کے طور ہر کل رقم سات سال قبل

ا في صديد

Volume: 2, Issue: 26

RGD. DL No.-11234/96



بدایت کی موجودگی کے مادو سب ہے بڑی مسلم ہا دی ہندوستان میں امت سلمہ یر ذکت کا باحول کیوں طاری کے تخریہ کیسے ممكن ہواكہ قيادت كے مصب بر فائز کی گئی امت آج ایک می اسلامی نظام کی اتباع میں کافر اور اور کے سیاسی قیادت کی اطاعت می زندگی صنے بی مجبور ہے۔رسول صلی آخری ہدایت کو پیہ اورى امت يكسر فرام و گزشة نصف صدى -کے مطابق نظام حیات الورو

این مھوڑی کو ہاتھوں کے بل سمارا دے کر بھائی سلیم کو ایسا لگا گویا ان سوالون کا جواب انہیں اسی بہاڑی سے ملنے والا ہو کہ یہ بہاڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے سن بھی معمور آخری خطبہ آج بھی ترو تازہ ہے جس میں آپ نے بوری امت کے لئے وصت کی تھی کہ میں اپنے چیچے دو چزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک اللہ کی كتاب اور دوسرى ميرى سنت ـ

افسرده ، بريشان حال سليم اندر ے بلبلااٹھا۔اس کادل بے اختیارہا ا كي اعشاريه تين بلين ) آبادي والي امت کا صد ہے اور یہ کہ دنیا بھر ہیں پھیلی ہوئی آخری رسول کی است ہر جگہ مقهور و مجبور نهیں ہے۔ کمیں اسے اقتدار حاصل ہے تو تھیں اللہ نے

بھائی سلیم کویہ معلوم کرکے سخت حیرت بوئی که ان کا تعلق جس ملک سے سے وہ ملک بھی کوئی عام ملک نہیں بلکہ دنیاکی سب سے بڑی مسلم آبادی كالمسكن ہے۔ بيداعزاز ہندوستان كوى ماصل ہے کہ بیال دنیا کی سب بڑی مسلم آبادی رہتی ہے۔ پھر سو سے بڑی مسلم آبادی والے ملک بیر اسلام مغلوب كبول بين کیوں بیں اور ان کے دل و دہاج ہ اقلیت بیں ہونے کا توب کیوں طاری

جانے کس سوچ ہیں کم ہوگئے۔ انہیں اس بات کا خوب خوب احساس ہے کہ وہ سمج جس بہاڑی تک پہنچنے میں كامياب بوگئے بين ده كوئى معمولي جگه نہیں بلکہ وہ مقام ہے جبال سے خدا کے ہخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا بھر کی دولتوں اور تعمتوں سے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے امت کے نام ایک عظیم الشان بالابال کردیاہے۔ انقلابی وصیت نشر کیا تھا۔ اور اس ساڑی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی قدم ہوسی ك ب - بهائي سلم جن كا تعلق شمال بند کے ایک کاروباری کھرانے سے ے بڑے جوش و خروش سے عرفات کی بلندی تک چڑھ آتے ہیں لیکن اب وہ سال بین کر کھ الے کھونے کویا دعا مانگنے کے انداز بھول گئے ہوں۔ دنیا و مافیا سے بے خبر ان کا دجود ڈھ کر ایک پتھریہ بیٹھ گیاہے۔

بھائی سلیم کو یہ دیکھ آج سخت حیرت ہوئی کہ وہ جس رسول صلعم کے نام لیوابس اس کے ماننے والے دمیا مجر میں بھیلے ہوئے جی اس کا بندوستان میں رو والی ایک

